فبروری ۲۰۰۷ء

غالب نمبر

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger 💚 🌳 💚 💚 💚

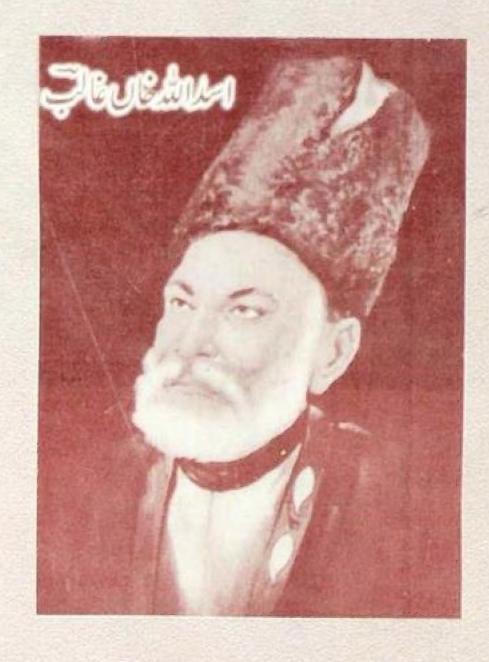



متازا سكالر نتاليا پرى گارنا كى كتاب

مرزاغالب

روی ہے ترجمہ اُسامہ فاروقی

فنخامت: ۳۵۲ صفحات

قيت : ۲۰۰ روپے

ناشر: اداره ءادبیات اردو، حیدرآباد

بون کمارور ما کی تصنیف

غالب ،شخصیت اورعهد

أنكريزى سيترجمه أسامه فاروقي

ضخامت : ۲۶۴ صفحات قیمت : ۲۰۰ روپی

ناشر: اداره ءادبیات اردو، حیدرآباد۔



س اجرا: ۱۹۳۸

فون : 23310469 فىكىس: 23374448

ناشر: اداره ، ادبیات ِ اردو ، ایوانِ اردو ، پنج گئه رود ، سواجی گوره ، حیدا باد - ۸۲ ...ه (اے ۔ پی ) اندیا ۔

كمپيوثر كتابت شعبه ع كمپيوثرس ، اداره ع ادبيات اردو

منى تىبم ايديثر ، پرنثر ، پبليشر نے نيشنل فائن پرنشك پريس كے ليے او ايس يراككس ، نادائن كوڑہ بيں طبح كروا كے ادارہ وادبيات اردد سے شائع كيا \_

## اس شمارے میں

| مهلی بات                 | اداره                                          | r          |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| مضامي                    | O'.                                            |            |
| محمد ضياءالدين احمر شكيب | غالب كي ايك غزل كالمكنة محرك                   | ~          |
| تقی علی مرزا             | غالبَ ایک metaphysical شاعر                    | 9          |
| يوسف ناظم                | یو چھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے                  | ır         |
| اشرف رفع                 | شارصين غالب                                    | IA         |
| يوسف مرمت                | غالب اوراردوناول                               | rr         |
| سوئهن را بی              | غالب (نظم)                                     | r <u>z</u> |
| سيد محمد صامن كنتوري     | غالب اوربيد آ                                  | TA         |
| مظبرمبدي                 | غالب اور بودلير                                | FA         |
| بحاسكرداج سكيينه         | مرزاغالب کے ہندوشاگرد                          | M          |
| مسعودا نورعلوي كاكوروي   | امیرحسن خال علوی کا کور دی ، غالب کے ایک معاصر | ٥٣         |
| حبيب شار                 | حيدرآ باديس غالب شناى                          | ۵۹         |
| مغنى تبسم                | غالبيات سبرس                                   | 40         |
|                          | 44.4                                           |            |

ادارہ ، ادبیات اردو کارکن بن کر
د کنی ادب اور دکن کلچرکے تحفظ اور اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے
سلسلے میں ادارے کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں تعاون کیجے۔
فیس دوامی رکنیت
اندرونِ ہند : • چار ہزارردپ
بردنی ممالک : • دوسوامر یکی ڈالر • ڈھائی سوکنیڈین ڈالر
بردنی ممالک : • دوسوامر یکی ڈالر • ڈھائی سوکنیڈین ڈالر
منام اداکین کے نام ادارے کا ترجان رسالہ ہاہ نامہ "سب رس" جاری کیا جائے گا
ادر ادارے کی تمام مطبوعات چالیس فی صد کمی پردی جائیں گی۔

# بہلی بات

مرزاغالب کی ایک سومینتیسویں بری کے موقع پر ہم''سب رس' کاغالب نمبر پیش کررہے ہیں۔ اس نمبر میں شامل مضامین متنوع ہیں چندمضامین میں غالب کی شخصیت اور فن پر نئے زاویوں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔اس نمبر کی ترتیب میں ڈاکٹر محمد ضیاءالدین احمد شکیب نے خصوصی دل چھپی کی اور اپنے مشوروں سے نوازا۔ہم ان کے ممنون ہیں۔

'غالبیاتِ سبرس' کے مطالع سے اندازہ ہوگا کہ غالب شنای میں'' سبرس'' کا اہم حصدر ہا ہے۔ یہ بربھی اس سلے کی کڑی ہے۔

...

( Ich(a)

فنا کوعشق ہے بے مقصدان جیرت پرستارال نبیں رفتار عمر تیز رو پابند مطلب ہا نبیں مفار عمر تیز رو پابند مطلب ہا

بر روئے مشش جہت در آئینہ باز ہے یاں انتیازِ ناقص و کامل نہیں رہا

ہلاک بے خبری ، نغمہ ، وجود و عدم جہان و اہلِ جہاں سے جہاں جہاں فریاد

به ناله حاصل دل بستگی فرانهم کر متاع خانه ء زنجیر جز صدا معلوم معده

محفلیں برہم کرے ہیں گنجفہ باز خیال ہیں ورق گردانی نیرنگ یک بت خانہ ہم

( غالب )

### محرضياءالدين احمر شكيب

## غالب كى ايك غزل كامكنة محرك

''غنچیه ناشگفته کو دورے مت دکھا که یول غالب نے ایک غزل بوے کو یو چھتا ہوں میں منھ سے جھے بتا کہ یول'

سنه ۱۸۱۷ء اور ۱۸۲۱ء کے درمیانی زیانے میں کہی ہے(۱) گویا جب ان کی عمر کم از کم انیس سال اور زیادہ سے زیادہ چوہیں سال تھی۔ گمان غالب یہی کہتا ہے کہانیس، ہیں یا کیس سال کے ہوں گے کہابھی فاری کی طرف ان کا میلان نہیں ہوا تھااور وہ اردوہی میں کمال فن کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔اس زمانے میں وہ استخلص کیا کرتے تھے۔ چناں چداس غزل کامقطع پہلے یوں تھا:

جو یہ کیے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رهک فاری شعراسد کے ایک دو پڑھ کے اے ساکہ یوں (۲) بعديين انهوں نے مقطع كا دوسرامصرع بدل ديا اوراس بين اسدى جگه غالب خلص ركھ كرشعركو يول كرديا:

جویہ کے کہ ریختہ کیوں کہ ہورشک فاری گفتہ عالب ایک بار پڑھ کے اے ساکہ یوں

اس تبدیلی ہے پہلے والامصرع شاعر کی نا پختلی کاغماز ہے۔ساتھ ہی ہیوہ زبانہ تھا جب وہ بید آ کی پیروی میں دقیق مضامین کوار دوغزل میں باندھتے اور پیختے میں اظہار کی نئی راہیں نکا لنے اور گنجائش پیدا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔اگر چداس وقت تک وکی ،سراج ،میرتقی میراورسودانے ریختے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا تھااوران سب کے بیہاں بیاد عاماتا ہے کہان لوگوں نے ریختہ جیسی چیز پر توجہ دے کراس کا مرتبہاونچا کیا۔ان کا بیاد عاغلط بھی نہیں تھا۔لیکن غالب نے ریختے میں نے امکانات محسوں کیے۔ یعنی اظہار کے ایسے امکانات جو فاری کی نسبت اردو میں زیادہ ہیں۔ چنال چہر پختے میں کہی ہوئی اس غزل کوانھوں نے رہکِ فاری کےطور پر پیش کیا۔ ہر باصلاحیت شاعرا پے لیے ایک نیاراستہ نکا لنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس غزل سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ غالب نے بیغز ل کسی فارسی غزل کے روّعمل میں کہی مقطع کے تیور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے سس نے ان کوکوئی فارس غزل سنائی ہواور کہا ہو کہ ' دیکھور پختے میں یہ بات کہاں آسکتی ہے''۔اس بات کوغالب نے ایک چیلنج کے طور پر لیا۔خاص طور یراس زیانے میں جب وہ ریختے ہی کواپناوسیلہءا ظہار بنائے ہوئے تھے۔وہ فاری کے توڑ پراردو میں غزل کہنے بیٹھ گئے۔سوال میہ پیداہوتا ہے کہ آخر وہ کون تی فارسی غزل تھی جس کے ردعمل میں سیسب پچھ ہوا۔

فاری میں'' کہ یوں'' کی ردیف کے لیے''ہم چناں''یا''ہم چنیں'' کی ردیف ہو عتی ہے۔ چناں چہ حضرت امیر خسروؓ کے یہاں اس ردیف میں کئی غزلیں ہیں ،گرایک غزل ای بحراورای مزاج کی ہے۔اس کےاشعار یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

> تنگ نبات چوں بودلب به کشا که جم چنیں آب حیات چوں رود خیز و بیا که جم چنیں ازسر کوی ناگهال مت برآ که جم چنیں یک نف بیانشین در بر ما که جم چنین غنی وشکرین خود باز کشا که ہم چنیں تک بیند برمیال بند قبا که بم چنیں

ہر کہ بگویدت کہ تو دل بچیشکل میں بری بر که به گویدت که جان چول بوداندرون تن ہر کہ بگویدت کہ گل خندہ چگونہ می زند وربدتو حويم اي پركت به كنار چون كشم

بركەززلف دم زندزلف كشا كەبم چنيں در تو نشان از وفا ہم به وفا که ہم چنیں قصه وحال خسروش بازنما كه جم چنین (۳)

بركه يرى طلب كند چېره ، خود بد ونمائي لاف وفا زنی و لے نیت برائے نام را ہر كەنخواند ہيچ كە نامەء عشق چون بود

پروفیسرانامیری همل نے مرزاغالب کے اپنے جرمن ترجے میں یہی خیال ظاہر کیا ہے کہ غالب نے بیغزل خسروکی اس غزل ہے متاثر ہوکر کہی ہے۔لیکن میہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ غالب خسر وکی غزل کے مقابل اردوغزل پیش کرکے میے کہیں کہ میدر یخته رهکِ فاری ہے۔ایسادعویٰ وہ اپنے کسی معاصریا ہم چیم کے کلام کے حوالے ہے ہی کر سکتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ غالب نے پیغزل اپنے ایک معاصر نواب وجیہدالدین خال معنی کی ایک غزل کے جواب میں کہی تھی۔

نواب وجیہہالدین خال معنی نواب تاج الدین خال کے پڑیوتے تھے۔نواب تاج الدین خال عمدۃ الامراء عین الملک اسدالدولہ خان بہا در ذ والفقار جنگ والا جاه دوم،نواب آف آركاث (وفات ۱۵ رجولا ئی ۱۸۰۱ء) كے جم جداور داماد تھے۔ بيرخاندان فارو تی الاصل اور حضرت فریدالدین مجنج شکڑی اولا دیے تھااور یوپی کے قصبہء کو یامئو میں بس گیا تھا۔والا جاہ اول کے والدنواب سراج الدولہ انورالدین خاں بہا درشہامت جنگ تھے جونواب میر قمرالدین خان آصف جاہ اول، بانی ریاست حیدر آباد کی دعوت پر گویا مئوے دکن گئے اور ناظم ارکاٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ (۴)

وجیہدالدین خال معنی کی صحیح تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں ہو سکی تا ہم قرائن ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھارویں صدی کے آخری دے میں پیدا ہوئے ۔اورعمر میں غالب ہے کسی قدر بڑے ہوں گے ۔وجیہدالدین خال معنی کا انتقال ۲۷ رائع الاول ۲۸ ۱۲۸ ھ مطابق ۲ روتمبر ۸۶۹ ء کو گویا غالب کے انتقال کے کوئی دس مہینے بعد ہوا (۵)۔حیدرآ باد میں حضرت آغاداؤڈ کی درگاہ میں تدفین ہوئی۔سنگِ سیاہ کی بنی ہوئی قبرابھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں سے بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ انیس ویں صدی کے پہلے چوتھائی میں غالب کے خاندان کے تعلقات حیدرآ بادے کی طرح

کے رہے ہیں۔اس زمانے کی ابتدا تک ان کے والد مرز اعبداللہ بیک تین سوسواروں کی جمعیت سے برسوں حیدرآ باد میں ملازم رہے۔ پھر انھوں نے یہ ملازمت چھوڑی۔ پہلے دیلی اور پھرالور چلے گئے جہاں وہ۲۰ ۱۸ء میں مارے گئے ۔۱۸۱۳ءاور ۱۸۲۷ء کی درمیانی مدت میں ان کے بھائی مرز ایوسف حیدرآ باد میں نہایت مقتدرعہدے پرسرفراز رہے۔ای دوران ان کے بہنوئی مرزا اکبر بیک عج بیت اللہ سے فارغ ہوکر حیدرآ باد پہنچے اور مہاراجہ چندولال کے مہمان رہے۔ ظاہر ہے کدان روابط کی وجہ سے مرزاغالب کو حیدر آباد کے اور حالات سے وا تغیت رہتی ہوگی۔ (۲)

یمی زماندنواب وجیبہالدین خال معنیٰ کی جوانی کا تھا۔ معنیٰ کی تعلیم وتربیت اعلیٰ پیانے پر ہوئی تھی۔ وہ فاری میں اعلیٰ درجے کے شعر کہتے تھے۔ غالب کی طرح ان کی جوانی کے کلام میں رنگین مضامین ہیں کیکن رفتہ رفتہ ان کے مزاج اور شاعری دونوں میں ایک صوفیا نہ رنگ پیدا ہو گیا۔ان کی غزلیں جیسے۔ ''من نیم واللہ یارال من نیم'' آج بھی برصغیر میں جگہ جگہ قوالیوں میں گائی جاتی ہیں۔

مغنی کا کلام ان کے پڑیوتے اور میرے رفیق ورینہ جناب یوسف الدین خاں صاحب، جواب برطانیہ کے شہری ہیں، کے یہال محفوظ تھا۔میرےاصرار پرابانھوں نے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔اس دیوان ہے یہاں وہ غز لُقُل کی جاتی ہے جواس گفتگو کی محرک ہے۔ (۸)

صبح چگونه در ولد رو بنما كه جم چنين شام چگونه سر زند زلف كشا كه جم چنين خندہ زنان بسوئے من زود بیا کہ ہم چنیں كفتمش اى كرشمه دان ناز تو خول كند چهال دسب نهاده برميال كرد ادا كه بم چنيس الله عند ديده ام نام خدا كه بم چني از سرِ ناز و ا نما بند قبا کہ ہم چنیں

فصلِ بہار یا سمن چوں برسد بہ چن چن وست زدین کشیده ام کفر تو بر گزیده ام شد بچه رنگ غنچه را دست صبا گره کشا

برزدہ پشمکے بداودل بدرباکہ ہم چنیں برزدہ پشمکے بداودل بدرباکہ ہم چنیں ائے مدآ سانِ جال بام برآ کہ ہم چنیں خلق چیاں زبوں شود خیز زجا کہ ہم چنیں آمدہ ناگبال نشست در بر ماکہ ہم چنیں مشت غبار، خاک را دہ بہ ہواکہ ہم چنیں پیش مریض سکته دم چون بود آئینه بهم پر سد اگر کسی زنو شیفته چون کن بگو بر افق فلک چهان مهر بود ضیا فشان فتنه بلند چون شود حشر بپا چگون شود گفت کے زیار مست جان به بدن چگونه جست رفت چگو نه زین مرا معنی خاکسار ما

صاف ظاہر ہے کہ بیغزل امیر خسر وکی زمین اور انھیں کے اتباع میں کہی گئی۔ اور بعض اشعار ہیں تو خسر وہی کے مضامین کی الٹ پھیر ہے۔ مثلاً'' در برہا کہ ہم چنیں'' والاشعر معنی نے غزل کوزیادہ شوخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں بعض جگدوہ ابتذال کی حدکو پہنچ گئے۔ جس کوغالب نے محسوس کیا۔

اس سے پہلے کدان غزاوں کے بارے میں اور کچھ کہاجائے غالب کی غزل کوبھی سامنے رہنے دیجیے۔

بوے کو پوچھتا ہوں ہیں منھ سے جھے بتا کہ یوں
اس کے ہرایک اشارے سے نکلے ہے بیادا کہ یوں
آ وے وہ یاں، خدا کرے، پرند کرے خدا کہ یوں
سامنے آن بیٹھنا اور یہ دیکھنا کہ یوں
اس کی تو خامشی ہیں بھی ، ہے یہی مدعا کہ یوں
اس کی تو خامشی ہیں بھی ، ہے یہی مدعا کہ یوں
سن کے ستم ظریف نے بچھ کو اٹھا دیا کہ یوں
دیکھ کے میری بیخودی چلنے گئی ہوا کہ یوں
دیکھ کے میری بیخودی چلنے گئی ہوا کہ یوں
آئینہ دار بن گئی جیرت نقش یا کہ یوں
مون محیط آب میں مارے ہے دست ویا کہ یوں
گفتہ عالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں

غني ، ناظفته كو دور سے مت دكھا كه يول پرسش طرز دل برى سيجيے كيا ؟ كه بن كم رات كے وقت ئے ہے ، ساتھ رقيب كو ليے فير سے رات كيا بنى ؟ يه جو كہا ، تو ديكھيے برم بيں اس كے رو به رو ، كيول نه خوش بيٹھيے بين اس كے رو به رو ، كيول نه خوش بيٹھيے بين اس كے رو به رو ، كيول نه خوش بيٹھيے بين آئ جاتے ہيں ہوش كس طرح؟ " بيٹھ ہے كہا جو يار نے از جاتے ہيں ہوش كس طرح؟ " كيا كہا جو يار نيل رہنے كی وضع يادتھى ؟ گرزے دل ہيں ہو خيال ، وسل ہيں شوق كا زوال گرزے دل ہيں ہو خيال ، وسل ہيں شوق كا زوال جو يہ كہے كه الري يا دينته كيول كه ہو رائك فارى ؟ "

معتی اور عالب وونوں کی غزلیں ایک ہی بحر میں جیں۔ دونوں کے قافیے اور ردیفیں ایک جیں۔ '' ہم چنیں'' کا ترجمہ'' کہ یوں'' نہایت سلیس اور خالص ریختہ ہے۔ تا ہم نثار احمد فاروتی کی اطلاع کے مطابق بیز بین غالب کے ایک پیش روشاہ نصیر کی نکالی ہوئی ہے (۸)۔ ریختے کی شان سے کہ اس میں عربی اور فاری کے الفاظ کم ہے کم ہوں۔ دونوں غزلوں میں بہت سے الفاظ مشترک ہیں جیسے:

غني ، ادا ، ناز ، ہوا ، آئينہ ، خدا ، دل ، پا ۔

کی الفاظ اور فقرے ایے ہیں کہ جو اس فاری غزل میں آئے ہوئے لفظوں یا فقروں کا ترجمہ ہیں جیسے:

ہما: دکھا! بیا! آ ( نمیں )! گفتمش: میں نے کہا (جو یارہ )! کروادا: فکلے ہے بیادا۔

چول بود آئینہ بم : آئینہ بم : آئینہ دار بن گئ! پرسدا گر کسی زنو (جو یہ کے کہ۔۔۔)

آیدہ نا گہال نشست: سامنے آن بیٹھنا! رفت چگونہ: جاتے ہیں (ہوش) کس طرح! وہ بہوا: (چلئے لگی ہوا)

میں معنی کی غزل کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔

زیر نظر غزاوں میں وہ خسروی غزل ہوکہ غالب کی یا معنیٰ کی سب میں جو بات مشترک ہوہ مضامین کی شوخی ہے۔شوخ مضامین کی اوا گی میں اس بات کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ شوخی حدِ ابتدال میں نہ چلی جائے۔ یعنی بات صرف طریقہ واظہار کی ہے۔ ورنہ عریاں سے عریاں مضمون اس طرح اوا کیا جا سکتا ہے کہ اس سے اظہار پر ابتدال کا الزام نہ آئے۔ کم از کم اس زیاد کا معیار فکر فن یہی تھا۔ غالب نے اپنے ریختے میں مضامین کوشوخ سے شوخ ترکر دیا۔ لیکن آخیں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ فاری سے زیادہ شاکت ہیں۔ بیا یک نہایت مشکل کا م تھا لیکن فوجوان غالب اس مہم سے بہ سن وخو بی عہدہ بر آ ہوا۔ معنی کا پیشے میں جو بی عہدہ بر آ ہوا۔ معنی کا پیشے میں جو بیجے۔

شد بچه رنگ غنچه را دست صبا گره کشا از سر ناز و انما بند قبا که بم چنین

مطلب بیہ ہوا کہ جب معثوق کو بیمشورہ دیا جارہا ہے کہ اگر اس ہے کوئی بیہ پوچھے کہ صبا کا ہاتھ کلی کی گرہ کس طرح کھولتا ہے تو معثوق کو چاہے کہ ناز کے ساتھ اپنی قبا کے بند کھول کر دکھلائے کہ اس طرح۔ غالب نے مضمون کوزیادہ شوخ کر دیالیکن ابتذال ایک دل کش معاملہ بندی میں حجھے کررہ گیا۔

غنچ و نا تنگفته کو دور ہے مت دکھا کہ یوں بوے کو پوچھتا ہوں میں منھ ہے جھے بتا کہ یوں بین منھ ہے جھے بتا کہ یوں بقینا غالب کے شعر میں اشارات کی جوزبان ہے اس میں ایک پوری تہذیب اور شائنتگی ہے۔ ای طرح معتیٰ کا ایک شعر ہے۔

پر سد اگر کسی زنو شیفته چول کنی بگو برزده پشمکی به او دل بربا که ہم چنیں

مطلب بیہ ہوا کہ معثوق کو پھر مشورہ دیا جارہا ہے کہ اگر کوئی اس سے پوجھے کہ'' کہو'' تم کسی کوعاشق کس طرح بناتے ہو؟ تو معثوق کوچا ہے کہ آ کھی مار کراس کا دل اڑا لے اور کہے کہ'' اس طرح'' یا''یوں'' ۔ اس مضمون میں کئی طرح کا ابتذال ہے ۔ معثوق کواس طرح کے مشورے دینا عد درجہ گری ہوئی بات ہے ۔ دوسرے بیک آ کھی مارنا بجائے خود ایک مبتندل فعل ہے ۔ اس شعر میں ابتذال نے شوخی کی لطافت کو عارت کر دیا ۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مقابل عالب کا بیار دوشعر پڑھا جائے۔

غیرے رات کیا بنی؟ جو یہ کہا ، تو دیکھیے سامنے آن بیٹھنا اور یہ دیکھنا کہ یوں اباس شعر میں آئکھ مارنے کی بات ہے تو سہی لیکن لفظوں میں کہی نہیں گئی ۔مضمون میں شوخی بلاکی آگئی ہے۔لیکن یہ شوخی ، شوخی سے زیادہ شرارت گلتی ہے۔اس لیےاس میں ابتذال کا حساس نہیں ہوتا بلکہ نسی آتی ہے۔

بعض اشعار کے نفس مضمون میں کسی نہ کسی طرح مناسبت ہے۔ جیسے معنی نے کہا:

پیش مریض سکته دم چول بود آئینه بهم بررخ من بند سنم روئے سفا که ہم چنیں اس شعر میں ایک مضمون'' جیرت'' کا بھی مضمر ہے جوشعر کے ظاہری مضمون سے کہیں زیادہ لطیف ہے ۔ گمان ہوتا ہے کہ غالب کا ذہن جیرت کے لطیف مضمون کی طرف گیااورانھوں نے بیشعرکہا۔

کب مجھے کوے یار میں رہنے کی وضع یاد تھی آئینہ دار بن گئی حیرتِ نقشِ پا کہ یوں ان چند ہاتوں کے علاوہ غالب کی اس غزل میں اور کی ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہیکہ جب وہ یہ غزل کہدر ہے تھے، ان کے سامنے معنی کی پیغز لتھی۔

اس غزل سے غالب كاسارااوعابير باہے كدر يختدر ك فارى موسكتا ہے۔ يد بات غالب اس زمانے ميں كهدر ہے ہيں جب ايساسوچنا

بھی محال تھا۔ اجھے ریختے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اس میں ہندی زیادہ ہواور عربی و فاری کے الفاظ کم ہوں۔ اس غزل میں غالب نے ہندی روز مرہ اور محاوروں کوجس کثر ت ہے برتا ہے وہ اس دور میں کہے ہوئے ان کے اور اشعار کے لفظوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ انھوں نے مضامین کو مقابلے کی فاری غزل کے مضامین سے زیادہ بلنداور لطیف ترکر دیا اور تیسر سے شوخ سے شوخ مضمون کوار دو میں اس جا بک دئی اور خوب صورتی ہے بیش کیا ہے کہ فاری اس کے سامنے مبتندل محسوس ہونے گئی۔

- (۱) دیوانِ غالب کامل، تاریخی ترتیب ہے، مرتبه و کالی داس گیتارضا، اشاعت سوم ممی ۔ ۱۹۹۵ء
  - (٣) ديوانِ غالب، نسخه وحميديه، مرتبه حميد احمد خان مجلس ترقى ادب، لا مور ١٩٨٣ء
- (٣) کلیات ِخسر و،جلد سوم ،مرتبه ، اقبال صلاح الدین وسید وزیرانحن عابدی پیکیجز لمیشد ، لا ہور یہ ۱۹۷ ء
- (۳) تواریخ والا جابی ، مرتبه چندر شیکھرن ، گورنمنٹ پریس ، مدراس \_ ۱۹۵۷ء و نیز تزک والا جابی متر جمده ایس محمد سین نینار \_ بو نیورشی آف مدراس ، مدراس \_ ۱۹۳۳ء
  - (۵) د يوانِ معنى ،انسنى شوث آف انذين پرشين اسنديز ، اقبال اكيدى ، مال صاحب نينك ،حيد رآباد
- (١) غالب اورحيدرآباد از محدضياء الدين احد كليب، او بي رُست، حيدرآباد ١٩٦٩ء (٤) ديوان معتى محواله عبالا \_
- (۸) نثاراحمد فاروقی نے بہ حوالہ و تذکرہ و بے جگراز خیراتی لعل بے جگراکھا ہے کہ 'ایک بارشاہ نصیر میر کھو آئے اور یہاں کے شاعروں کو پیمصر عد وطرح دیا کہ غزلیں کہیں ۔ع ''کرد ہے خن میں تو زرابند قبا کودا کہ یوں'' دیکھیے ماہ نامہ نگار بکھنو ہم ہم 1909ء

...

(سلام:۲۲ سے)

یوں غالب نے اپنے خطوں کے ذریعے اردو میں ناول نگاری کی بنیاد فراہم کردی۔ جبیبا کہ پہلے کہا جاچکا ہے۔ ڈسکورس کا حقیقی مفہوم متن کی ساخت ہوتا ہے۔ غالب کے خطوط میں ناول کے متن کے سارے اجزا ملتے ہیں۔ متن کی ساخت بالکل ناولوں جیسی ہے۔ اس لیے یہ کہنا حق بہ جانب ہوگا کہ غالب نے اردود نیا کوناول کا ڈسکورس یا ضابطہ ہیان عطا کیا اور بعد میں ای کواپنا کراردو میں ناول لکھے گئے۔

#### تقى على مرزا

## غالب ایک metaphysical شاعر

اس مختصر مضمون میں جو میں آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں غالب کی شاعری کے ایک ہی پہلو سے بحث کی گئی ہے ،ای لیے اس مضمون کا فو کس بہت محدود ہے لیکن شاید آ پ کواس میں ایک نیاین بھی ملے مضمون کے عنوان غالب ایک میٹا فزیکل شاعر میں لفظ میٹا فزیکل اس عام معنی میں نہیں استعال کیا گیا ہے جس کاراست تعلق فلسفہ یا مابعد الطبیعات ہے ہے۔ غالب کے فلسفہ اوراس کی فلسفیا نہ شاعری پر کافی بحث کی جا چکی ہے اور پہ بحث جاری رہے گی ۔ لیکن میرے مضمون کے عنوان میں لفظ میٹا فزیکل اس محدود معنی میں استعال ہوا ہے جس کا اطلاق اوائل سترھویں صدی کی انگریزی شاعری کے اس گروہ کی شاعری پر کیا جاتا ہے جے metaphysical school of poetry کانام دیا گیا ہے۔اس گروہ کا انام جان ڈن (John Donne) تھا اور دوسرے اہم شعرا Gashaw ، Vaughan ، جارج بریرٹ (George Herbert) ، ابراہام (Abraham Cowley)،اینڈریو مارو مل (Andrew Marvell)، تھے۔ان میں ایسے بھی شاعر تھے جن کی شاعری عشقہ یا دینوی تھی اور ا پہنے بھی جوند ہجی اور روحانی شاعری کرتے تھے۔ جان ڈن نے دونوں شم کی شاعری کی ، دراصل اس کی شخصیت ہی کے دو پہلو ہیں ، شروع میں تو وہ جیک ؤن (Jack Donne) تھا، عاشق مزاج ، لا ابالی اور جذباتی ، بعد میں وہ کلیسائے انگستان کا ایک اہم رکن بنا اور ڈین آف سینٹ پالس Dean) of St. Paul's) کی حیثیت ہے اس نے جووعظ (Sermons) کھے ان میں بھی جذ ہے کی وہی شدت یائی جاتی ہے جواس کی عشقیہ شاعری کا غاصہ ہے۔اس کے دوخطبے (Sermons) بہت مشہورہ س ایک میں وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔''گر جا کا گھنٹہ گھر کس کی موت کی منادی سنار ہا ہے "Ask not for whom the bell tolls It tolls for "- - " منادی ہے۔" Ask not for whom the bell tolls It tolls for ". thee دوسرے دعظ میں نوع انسانی کی بگا تھت کے بارے میں ہے کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد جزیرے کی ماننز نبیں ہے جو سمندر کی موجوں ہے گھر ا ہو، دوسرے جزیروں سے لاتعلق ہو۔ ".No man is an island" ڈن کی شخصیت کے تصادات اس کی شاعری کے بھی تصادات ہیں خصوصا اس کاتصور عشق جومجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ۔ ڈن کامحبوب،قرون وسطی یانشاۃ ٹانید کی شاعری کے محبوب سے بالکل مختلف ہے۔ وہ محض حسین ہتم شعار متلون مزاج اور بے وفانبیں ہےاور نہ ہی عاشق ایک مظلوم، وفا دار مطبع وفر ماں بر دار فر د ہے بلکہ دونوں جیتے جا گتے افراد ہیں۔ عاشق جب اپنے محبوب ے گفتگو کرتا ہے تو ایسے جیسے ایک فر دد وسرے فر دے روز مرہ زندگی میں گفتگو کرتا ہے۔ اور بعض اوقات تو لہجہ درست بھی ہوجا تا ہے۔ ڈن کی نظمیں کچھاس طرح شروع ہوتی ہیں۔

"For God's sake hold your tongue and let me love"

"Go, catch a falling star

Get with child a mandrake's root,
Tell me where all past years are
or who cleft the devil's foot?"

"Busy old fool, unruly sun,

Why doct thou, thus,

Through windows and through curtain call on us?

Must to thy season lovers' seasons run?

Better my heart, three-personed God"

اس شاعری میں دنیوی اور مذہبی امور کو گستا خانہ حد تک یک جاکر دیا جاتا ہے۔

اس شاعری کی ایک نمایاں صفت تعیبہ اور استعارے کا ایک منفر داستعال ہے جے metaphysical conceit کہا جاتا ہے۔
یہ تشیبہات طول طویل ، پے چیدہ بعید از قیاس اور بعض اوقات بے معنی دکھائی دیتی ہیں۔ مختلف النوع اجزا کو زبردی کی جا کردیا جاتا ہے۔ "اس metaphysical conceit کی چند مثالیں چش ہیں۔ ڈن کی ایک نظم "The Flea" ہے جس میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے۔ "اس حقیر کیڑے کونہ مارو، کیوں کراس نے ہم دونوں کا خون پیا ہے اور اس طرح ہم دونوں کومتحد کردیا ہے اور ہماری مباشرت کا ذریعہ بن گیا ہے۔

"It sucked me first, and now sucks thee

And in this flea, our two bloods mingled be;

Thou knowest that this cannot be said

A sin, nor shame, nor loss of maidenhead."

ایک اورنظم "The Canonization" میں ڈن نے کئی متضاد ہاتوں کو یک جا کردیا ہے عشق کئی مرحلوں سے گزرتا ہے اور بالآخر ایک گناہ گارا یک بیئٹ (Saint) کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور محبت ہی اس تبدیلی کاؤر بعید بنتی ہے۔

"As well a well wrought urn becomes

the greatest ashes as half acre tombs,

As by these hymun, all shall approve

us canonized for love."

ایک اور نظم "A Valediction forbidding Mourning" میں ڈن اپ محبوب کوالوداع کہتے ہوئے یہ مشورہ ویتا ہے کہ اے فر اے فم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ان کی جدائی ان میں فصل نہیں پیدا کر سکتی بلکہ وہ تو ان کی محبت کی الیمی توسیع ہے جیسے سونے کو کوٹ کو باریک ورق میں بدل دیا جاتا ہے۔وہ علا حدہ ہیں بھی تو بس اس طرح جیسے پر کار کی دو ہیں جو علا حدہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔

"Our two souls therefore, which are one

A breach, but on expansion like gold to aivy thinness beat If these be two then are two so As stiff twin campasses are two.

Thy soul the fixed foot, makes me show

To move, but both, if the other do."

ایک آخری مثال اینڈریو مارویل کی مشہور نظم "To His Coy Mistress" ہیں ہے، اس نظم میں شاعرا بن محبوبہ سے کہتا ہے ۔ دیکھوتمھاراشرمیلاین بےشک بجاہوتا اگرید دنیا ہارے زیر تکیں ہوتی اور وقت ہماراغلام ہوتا مگر حقیقت بیے کہ بید نیا فانی ہے اور جس حسن کوتم بچا بچا کرر کھر ہی ہووہ زمین کے اندھیرے میں حشرات الارض کے ظلم وستم کا شکار ہوجائے گااور کیڑے تمحاری عصمت کولوٹیس گے۔

"But at my back I always hear

Time's winged chariot hurrying near...

Thy beauty shall no more be found

Nor, in the marble vault, shall sound

My echoing song, then worms shall try

That long preserved virginity."

اردوشاعری میں تشہید واستعارے کا ایسا استعال ضرور ہوا ہے مگریہ بہد، بدرنگ ، جذب اور بخیل کا ایسا امتزاج ہے جے ایلیٹ نے felt thought کانام دیا ہے۔ جیسے غالب کی شاعری میں تکرار اور شدت سے ملے گاویبا کسی اور شاعر میں نہیں۔ thought کی ایک مونی مثال ارود کا ایک شعر ہے۔

> کہ ناحق خون بروانے کا ہوگا ممن کو باغ میں جانے نہ دینا

لیعنی شہد کی تھی یاغ میں جائے گی تو پھولوں کارس چوہ گی ،شہدتو وہ بنائے گی ہی لیکن موم بھی بنائے گی اور اس موم ہے شمع ہے گی اور جب شمع روشن ہوگی تو پروانے جل جل کرختم ہوجا کیں گے۔ دیکھیے بات کہاں ہے کہاں پنجی۔غالب کا بھی ای قتم کا ایک شعر جوذرا تنظی ہے۔

شار سبحہ مرغوب سب مشکل پند آیا ماشائے بہ یک کف برون صدول پند آیا

غالب کی تمام غزلوں میں ایک دواشعارا ہے ملیں گے جن میں conceit کا استعال ہوا ہے۔

د یوان غالب کی پہلی ہی غزل کامطلع ہے۔

کاغذی ہے پیرین ہر میکر تصور کا

نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا

شاعر خداے شاکی ہے کہ اس کا ہرنقش فانی ہے ، ہر پیکر تصویر کاغذی پیر بن پہنا ہوا ہے اس میں مجرموں کو کاغذی لباس بہن کر بیش کرنے کے طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ شکایت کا پرنہایت انو کھاا نداز ہے۔ غالب کی تی غزلوں سے مطلع ای تتم سے ہیں۔

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ بنیاں ہو گئیں

سب كبال يجهلاله وكل مين نمامال موكئيں

قرى كا طوق حلقه ، بيرون در ب آج

گلشن میں بندویست بدرنگ دگر ہے آج

میری رفتارے بھائے ہے بیاباں جھے

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے

سامیہ وشاخ کل افعی نظر آتا ہے مجھے

باغ یاکر نفتانی یہ ڈراتا ہے مجھے

یبی حال مقطعوں کا بھی ہے۔

ہم نے مجنوں یہ لڑکین میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سریاد آیا

اس شعری شرح کئی طرح سے کی گئی ہے۔ لیکن زبان کی سادگی اور مضمون کی بے چیدگی کے امتزاج نے اس میں بچیب کیفیت پیدا کردی ہے۔

ایک اور مقطع ہے۔

غم ہتی کااسد کس ہو جز مرگ علاج شع ہر رنگ میں جلتی ہے بھر ہونے تک

زندگی کے جزن ویاس کی ہمہ گیری کواس سے زیادہ شدت سے چش کرنا ناممکن ہے۔انسان کی زندگی ایک شع کی طرح ہے جورات بجر
مختلف رنگوں میں جلتی رہتی ہے اوراس کا جلنا اسی وقت شم ہوتا ہے جب رات کا اند چراختم ہوتا ہے اور شبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔اس شعر میں اصل
لفظ (operative word) '' جلنا'' ہے۔زندگی کے رنگ بدلتے رہتے ہیں ۔لیکن'' جلنا'' یعنی حزن ویاس برحق ہے اور اس سے نجات صرف موت دیا ہے۔

چنداوراشعارای قبیل کے ہیں۔

مری تقیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی ک دیکھیے غالب نے ایک فلسفیانہ حقیقت کے اظہار کے لیے کیسا نبوت پیش کیا ہے۔ دہقان اپنی محنت یعنی خون گرم ہے کھیتی اگا تا ہے۔ اور بیخون گرم اس بجلی کی پہلی شکل ہے جو آئندہ اس کے خرمن کو جلا کر رکھ دے گی یعنی دہقان کی تقبیر میں ہی اس کی تباہی مضمر ہے۔ " رگ سنگ ہے نیکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا جے غم سمجھ رہے ہو ہے اگر شرار ہوتا

رگ سنگ کی ترکیب کی اختر اع غالب ہی کاحق ہے۔ غم میں جوخون کے آ نسو بہتے ہیں وہ اگر رگ سنگ ہے نکلتے تو بھی شدر کتے اس لیے پھرے شراروں کا لکلنا بھی بندنہیں ہوتا۔

بعض غزلیں تو شروع ہے آخرای رنگ میں رنگی ہیں۔

لرزتا ہے مرا دل زحمیہ مہر درخشاں پر

نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یاں بھی خانہ آرائی

فنا تعلیم درس بے خودی ہے اس زمانے ہے

میں ہوں وہ قطرہ رشبنم کہ ہو خارِ بیاباں پر سفیدی دیدہ و یعقوب کی پھرتی ہے زندال پر کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر

> دائ ول بے درد نظر گاہ حیا ہے ائے نالہ نثانِ جگرِ سوختہ کیا ہے دستِ جبہ سنگ آمدہ پیانِ وفا ہے

شبنم به گل لاله نه خالی زادا ب قری کف خاکمتر و بلبل قفس رنگ مجوری و دعوی گرفتاری الفت

تاربستر ہے،خاربستر ہے،والی غزل بھی اسی طر زبیان کی اچھی مثال ہےان اشعار کی ذومعنویت قابلی غور ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطرر ہے کہ غالب کی شاعری ہیں مضمون اورا ظہار مضمون کی بیہ پے چید گیاں محض ذبنی قلابا زیاں نہیں ہیں نہ ہی دور کی کوڑی

لا تا ہے یہ تو وہ مضامین ہیں جوغیب سے شاعر کے خیال میں آتے ہیں۔

جولفظ کہ غالب مرے اشعار میں آئے

مخبيد ، معنى كا طلسم ال كو مجھيے

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غالب کی شاعری کا بیانو کھاانداز اے کہاں ہے لما۔ ہوسکتا ہے کہ پچھ صد تک بیہ بیدل کی دین ہولیکن بردی صد تک
بیغالب بی کی شاعرانه عظمت اور اس کے انداز بیاں کا پیدا کر دو ہے۔ وہی انداز بیاں جس پرغالب کو بچاطور پراتنانا زخوا۔

كہتے ہيں كەغالب كاب انداز بيان اور

+ 4 +

### يوسف ناظم

## يو چھتے ہيں وہ كہ غالب كون ہے

غالب كانعارف پیش كرنے سے پہلے خاكساركو پھھ پس منظر پیش كرنے كى اجازت ديجي۔

میراخیال ہے مرزااسداللہ خال غالب نے جب ااسال کی عمر میں شعر کہنا شروع کردیا تو اس کے بعد راتوں میں وہ گہری نیندتو دور رہی پوری نیند بھی نہیں سوپائے کیوں کہ جتنے بھی مضامین غیب سے ان کے خیال میں آتے تھے وہ بالعوم رات ہی کے وقت آتے تھے۔ غالب ان مضامین کے انتظار ہی میں جا گئے رہ تھے۔ رات کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ان مضامین کوقلم بند کرنامشکل تھا اس لیے انھوں نے کہ کافی ذبین اور طباع تھے۔ انھیں محفوظ کر لیٹے کی ایک انوکھی تر کیب اختراع کر کی تھی جو آگے چل کر ہمار مے محققوں کی جبتجو اور کاوش کے طفیل ساری دنیا پر الم نشر ح ہوکر رہی اور اس تر کیب پڑھی ہوا کہ ان تیجہ سے ہوا کہ ان تیک غیب سے بھیجا ہوا کوئی ایک مضمون بھی ضائع نہیں ہوا۔ اشعار کوقلم بند کرنے کی بیتر کیب ان کی سہل ممتنع کی طرح انھی ہے شروع ہوئی اور انہی پڑتم بھی ہوگئی۔ اردو کے کسی دوسرے شاعر کو بیا نداز قلم بندی نصیب نہ ہوا۔

اور جہاں تک مضامین کی تعداداورنوعیت کاتعلق ہے دنیا کا شاید ہی کوئی مضمون ہوگا جوغالب کوغیب سے فراہم نہ کیا گیا ہو۔مثالیں تو اتنی دی جاسکتی ہیں کہ گننامشکل ہوجائے لیکن ان کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بیسب آپ کے علم میں ہیں۔تا ہم دو جارمثالیں وہ بھی اشار تا پیش ہیں۔

قانون شہادت کے تعلق سے انھوں نے فر مایا ہے: آ دی کوئی جاراد متحریبھی تھا؟

طب اورمرض کے بارے میں ان کی رائے ہے: درد کا حدے گز رنا ہے دوا ہوجانا۔

اورسائنس كے بارے ميں يوں اظہار خيال فر مايا ہے:

ضعف ے گربیمبدل بددم سر ہوا باور آیا ہمیں یانی کا ہوا ہوجانا

مکمل شعراس کیے چیش کرنا پڑا کہ یہاں صرف اشارے ہے کامنہیں بن سکتا تھا۔زراعت کامضمون بھی انھیں بھیجا گیا تھالیکن شاید بیان

کی دل چھی کامضمون نہیں تھا۔اس کیے باول ناخواستہ کہا ہے:

رگ لیل کو خاک دشت مجنول ریشکی بخشے اگر بودے بجائے دانہ، دہقان نوک نشرکی

دوسرے سارے مضابین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے غالب کا انداز بیان نہایت روش اور واضح ہے لیکن زراعت کے مضمون پرروشنی ڈالتے ہوئے انھیں اپنی ادق گوئی یاد آئی اور لیلی مجنول تک ذہن میں آ گئے جن کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کاشت کاری سے ان دونوں کا بھلا کیا تعلق تھا۔

یشعر کہنے کے بعد کہاجاتا ہے کہ غالب کئی دن تک بجھے بچھے ہے۔ رہے۔ شعری ایسا کہاتھا۔ عدل وانصاف کے موضوع پرالبتہ وہ نہایت بے نظفی سے اظہار خیال فرماتے ہیں اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے شعر نہ کہدرہے ہول گفتگوفر مارہے ہوں ۔ فرماتے ہیں کہا گرکر دہ گنا ہول کی سزاہے تو یا ارب نا کر دہ گناہس کی بھی حسرت کی بچھ داد ملنی چاہیے۔ ان کی عرض داشت او پر تک پنجی یانہیں بیتو نہیں کہا جا سکتا لیکن دنیا ہیں بہر حال عدلیہ کے سخت ترین فیصلے کے بعد بھی رحم کی درخواست چیش کرنے کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے۔ میں اس غیر معمولی رعایت کو غالب کے کہے ہوئے شعر کا نتیجہ سمجھوں تو اس میں برامانے کی کیابات ہے۔ شاعری کو آخر جز ویست از پنٹیبری کہا گیا ہے۔

غالب اپن ادق گوئی کی وجہ ہے بھی ہے حدمقبول شاعر رہے ہیں۔ان سے پہلے اور ان کے بعدت اردو ہوئی چشم حسود تھی اور اس معالمے میں ان کا کوئی حریف پیدانہیں ہوسکا۔اس لیے ان کے شار حین کی تعداد اور ان کے قار ئین کی تعداد میں پچھزیادہ فرق نہیں ہے۔ چند در چند وجوہ کی بنا پران کے قار ئین کی تعداد تو تھئی جار ہی ہے لیکن شار حین کی تعداد میں بہر حال اضافہ ہور ہاہا اور خاکسار کے علم میں ہندستان اور پاکستان میں کم سے کم دوشار ح ضرورا ایسے ہیں جو اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ میں ان دونوں کے حق میں آپ سے دعائے خیر کی درخواست کرتا ہوں۔۔۔ویسے ان کی شرح سے مزاحیداد بوکی افی فائدہ پہنچے رہا ہے۔

غالب کے پچھاشعار بہت پرانے ہونے کے باوجود آج بھی موضوع بحث ہیں اورلوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس شعر میں سیج لفظ کیا ہے۔ مثال کے طور پراس مصرع میں جس میں غالب نے کہا ہے ''چلنا ہوں تھوڑی دور ہرایک راہ رو کے ساتھ'' اکثر دواوین میں راہ رو ک بجائے تیز روچھپا ہوا ہے۔ میں اپنی ضد کی وجہ سے لفظ راہ رو، کے حق میں ہوں لیکن میں دلیل کے ساتھ کہ راہ روایک کمل بامعنی لفظ ہے جب کہ تیز رو، استعارہ ہے۔ چلنے کا لفظ بھی راہ روکی تائید میں ہے ور نہ تیز رو کے ساتھ تو بھا گنا پڑتا ہے اور سب سے اہم دلیل میں ہے کہ کون سا راہ بر آج تک تیز چلا ہے بال چھھے کی سمت چلنا ہے تو ہر راہ برتیز قدم بن جاتا ہے۔ آج تاریخ اپنے آپ کود ہرار ہی ہے۔

ای طرح عرش ہے پر ہوالے شعر میں ہی دو تین را کیں ہیں اور اس شعر کے تعلق ہے بھی خاکسارا پی ضد کے مطابق لفظ پر ہے ہی پر فدا ہے۔ اللہ تعالی معاف فر مائے۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ ہندستان کے ہرعلاقے میں وہاں کے نیکسٹ بک بیورو کے اراکین کی مرضی کے مطابق نصابی کتا ہیں چھتی رہی ہیں۔ خالب کے اشعار میں اختثار کی کیفیت ای بنا پر پیدا ہوئی اور ایک مرتبہ غالب کا شعر کسی کی زبان پر چڑھ گیا پھر اس میں تعدیلی ممکن نہیں ہے۔ غلطی کی بات اور ہے کتنے ہی لوگ غالب کا مصرع یوں پڑھتے ہیں کہ ''اگر ہا ہے درود یوار پہ ہزہ غالب' طالال کہ اس مصرعے میں ''پ' ہے ہی نہیں' میں'' ہے۔ غالب کے کلام میں مضامین تو غالب کے ہیں لیکن غلطی ہائے مضامین کا سہرا ہم لوگوں کے سر ہے۔ غالب کی مقبولیت کا ایک سبب یہ ہی ہے۔

غالب کے عاشقوں میں انواع واقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تو دیوانِ غالب کو ہمیشہ دیوانِ اسد وغالب کہتے ہیں۔ مقطع گن کر بتاتے ہیں کداس دیوان میں اسدے مقطع کتنے ہیں۔ غالب کے کتنے۔ غالب کے مقطعوں کی تعداد وہ ایک سوگیارہ بتاتے ہیں۔ اسد کے پہتا س سے بھی کم ۔ لیکن سیکن آب پرانی ہوگئ ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ دیوان اسد وغالب مت کہا کر دیوان اسد وغالب مت کہا کر دیوان اسد کے پہا کہ ویوان اسد اللہ خاں غالب کہتے ہیں۔ ان کے سامنے ہیں تو بردی مشکل سے وہ مانے لیکن صرف دیوانِ غالب کہتے ہیں۔ ان کے سامنے دیوانِ غالب کہتے ہیں۔ ان کے سامنے دیوانِ غالب کہوتو ان کے دل پر چوٹ گئی ہا در رہے وہ درخ انور پر انجم آتی ہے۔ انفاق سے ان کا نام انور علی خال ہے۔

غالب کے کلام کی تشریح میں جہاں ان کے شار حین نے بڑی محنت کی ہے اور اپنے جو ہردکھائے ہیں وہیں مدرسوں اور کالجوں میں ان کا مہر شان ہو الے معلمین نے بھی غالب سے بچریم محنت کا شہوت نہیں دیا ہے اور ان میں ہے بعض تو وفو رمحبت میں غالب کے معتبر شار حین ہے بھی آئے تیں۔ یہ لوگ سے ہیں۔ یہ لوگ سے جی نے اضافت آگے تکل گئے ہیں۔ یہ لوگ اضافت تحریک شکل میں وہاں ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی بے چین طبیعت ان سے لفظ تشش کے پہلے ہی شفط کے پہلے تی لفظ کے نیجے اضافت تکریک شکل میں وہاں ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی بے چین طبیعت ان سے لفظ تشش کے پہلے ہی شفش کے اضافت الگوا کر ہی رہتی ہے۔ یہ اضافت بھی اتنی واضح ہوتی ہے کہ چھی خاصی بڑی '' ہے 'معلوم ہوتی ہے اور وہ ہا واز بلند پڑھاتے ہیں نفش فریا دی ہے کس کی شوقی تحریک ان غالب کے ساتھ اسا تذہ کی بے تکلفی کی مثالیں اور بھی ہیں لیکن سے بات ہمیں پندئیس آئی کہ چندشرارت پندلوگوں نے بیتک مشہور کر دیا کہ ایک استاد محتر میں ان فوحہ خواں کو نوحہ خان سمجھا اور پوچھا کہ آیا یہ صطفی خال شیفت کے عزیز تھے۔ یہ سراسرزیا دتی ہے۔ اگر کسی استاد نے ایسا کہا بھی تھا تو اس کی اتنی شہرت نہیں ہونی میا ہے تھی کسی جس تھی سنی ہونی میا ہے۔

#### جو مدی بے اس کے نہ مدی بنے جو ناسزا کے اس کو نہ ناسزا کہے

غالب کے خطوں میں ایک بجیب بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پرخط تو ہیں ہی لیکن عملاً تاریخ تدن ہند بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کا املا اور طرز تحریرالگ ہے۔ ان کے قارئین کوجو پریشانی ان کے اشعار پڑھ کرلائق ہوتی اور تا دیر برقر اررہتی ہے۔ وہی پریشانی ان کے خط پڑھنے میں لائق ہوگئی ہے۔ اشعار آسانی ہے پڑھ جاتے ہیں۔ اور مشکل ہے بچھ میں آتے ہیں لیکن خطوں کا معاملہ برتکس ہے بیآ سانی ہے بچھ میں آتے ہیں لیکن خطوں کا معاملہ برتکس ہے بیآ سانی ہے بچھ میں آتے ہیں لیکن خطوں کا معاملہ برتکس ہے بیآ سانی ہے بچھ میں آتے ہیں لیکن مشکل ہے پڑھے جاتے ہیں اور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ عبارت کیا اشارت کیا۔ لیکن تھبر بیان کی طرز تحریراور املاکی بات بعد میں عرض کروں گا پہلے تدن ہند کا خلاصہ کردوں۔ ان کا ایک خط جوشیونا رائن آرام کے نام ہے وہ تھوڑ اسانچش ہے۔ لکھتے ہیں:

'' میں کیا جات تھا کہتم کون ہو۔ جب بیرجانا کہتم ناظر منٹی بنسی دھر کے بوتے ہوتو معلوم ہوا کہ میرے فرزندِ دل بند ہو۔ اب تم کوشفق و مکرم کھوں گاتو گناہ گار یتم کو ہمارے خاندان اورا پنے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم ہے۔ جھ سے سنو تیمھارے دادا کے والد عہد نجف خال و ہمدانی میں مرے ناناصا حب مرحوم خواجہ غلام حسین خال کے دفیق تھے۔'' غالب سلسلہ تی میرجاری رکھتے ہوئے منٹی بنسی دھر کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

''وہ اور میں ہم عمر تھے۔شاید بنسی دھر جھے۔ ایک دوبرس چھوٹے ہوں گے۔ انیس بیس کی۔ میری اورالی ہی عمر ان کی۔ باہم شطرنج اور اختلاط اور محبت ۔ آ دھی آ دھی رات گزر جاتی تھی۔ چوں کدان کا گھر دور نہ تھا اس واسطے جب چاہتے تھے چلے آتے تھے۔''

اس خط میں راجہ بلوان سنگھ کا ذکر ہے لکھا ہے۔

"اس كثهر ، كايك كوشم يرمين بينك ازاتا تفااور داجه بلوان تلك بي يتك لزاكرتے تھے"

یہ بات تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ غالب اپنے محب خاص ہر کو پال تفتہ کومرز اہر کو پال کہا کرتے تھے۔

اس زمانے میں قومی کی جہتی کوئی سرکاری یا سیاسی تحریک نہیں تھی۔ با ضابطہ ایک تہذیب تھی۔ ہم کتنے بسماندہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں قدرت اگر فیاضی سے کام لینو شاید غالب جیسے یاان سے ملتے جلتے شاعر کی پیدائش ممکن ہے۔ لیکن اب بنسی دھر، راجہ بلوان عظمی، ہر کو پال آفتہ کی تشم کے لوگ پیدائبیں ہو سکیں گے۔ شعرا کا پیدا ہونا آسان ہے شرفا کا مشکل۔

اب دہاغات کا ملاموصوف صرف لوگوں میں اختلاط اور ان کی بغل میری کے قابل نہیں تھے پی انشا اور عبارت میں بھی اس جذب کو بلوظ میں کہ انتظام کے خطوں میں سارے الفاظ جواکائی ہیں ایک دوسرے سے استے مر بوط ہیں کہ انھیں پڑھنے کے لیے پہلے عمل جراحی کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی ''کی' ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ بی بی بھی تکھیں گے تو بے بیڑھا جائے گا۔ خان اور کو دونوں کو ملا کر تکھتے ہیں تو خط حیدر آباد کا تکو پڑھا جاتے گا۔ خان اور کو دونوں کو ملا کر تکھتے ہیں تو خط حیدر آباد کا تکو پڑھا جاتا ہے۔ دوچشی سے بالعوم پر ہیز کرتے ہیں۔ گھر بھی تکھیں گے تو گہری طرح۔ بی پر نقط لگا تیں گے اور وہ دو دولفظوں کی تہد عبدر آباد کا تکو پڑھا جاتا ہے۔ دوچشی سے بالعوم پر ہیز کرتے ہیں۔ گھر بھی سے خطوں میں حیدر آباد کا بھی ذکر ہے۔ اس میں الف اور و کے حروف دونہیں بنا کر۔ ایک کے اور پر ایک ۔ جیسے گویا حرف نہ بہوگا ٹو ٹا ہوا ہڑھ ہو۔ ان کے خطوں میں حیدر آباد کا بھی ذکر ہے۔ اس میں الف اور و کے حروف دونہیں ایک ہیں۔ عالب کے املا پڑھنے کی ایک مرتبہ آپ کو عادت ہوجائے تو بھر ان کے خطوں کی بہاد دیکھیے۔ مزاح ، بے تکلفی ، شائشگی ، خلوص اور ریگا تگھت کے بھولوں سے لدی ہوئی کیاری آپ کی نظر کے سامنے آجاتی ہے۔ لیکن ان الفاظ کو پھول کہنا اس لیے غلط ہے کہ پھول تو خاموش رہے ہیں جب کہ ان خطوں کا ہر لفظ ہوتی ہوا ہے ۔ غالب کے خط بصارت اور ساعت دونوں کے لیے مفید ہیں۔

غالب جننے بذلہ سنج اورظریف ہیں استے ہی ظالم بھی ہیں۔ زبان کے معاطے میں کسی سے الجھ جا کیں تو اپنی عافیت کی پرواہ نہ کریں۔ بربان قاطع کے جواب میں قاظع بربان لکھ کرایک ہنگامہ کھڑا کردیا۔ تھے اردو کے آ دمی لیکن فاری میں اتنا لکھا کہ ایل ایران پریٹان ہو گئے اور آج مجھی پریٹان ہیں۔

اردونٹر میں عود ہندی ،اردوئے معلیٰ ، نکات غالب ، رقعات غالب ، اور پھر دیوانِ غالب ۔ حد ہوگئی۔ اپنی فاری تصنیف درفش کاویا نی میں کھلے فظوں میں شکایت کی کہلوگوں نے ان کی ہمدوانی ہے کوئی فا کدہ نہیں اٹھایا۔۔۔ مجھے ان کی بیشکایت اچھی نہیں گئی۔ لوگوں کو بیج مدانی دیے کا شوق ہے تواس میں شکوہ شکایت کی کیابات ہے۔ ہمارے یہاں میہ بھی ایک تتم کی غربی ہے جو ہٹائی نہیں جاسمتی۔

جب ہم نے ان کی وفات کے سلیے میں غالب صدی کا اہتمام کیا تھا تو یہ بتانے کے لیے کہ غالب کا صرف انقال نہیں ہوا وہ پیدا بھی ہوئے تھے۔ ہم نے اس مرتبدان کے دوصد سالہ یوم ولادت کی تقاریب منانے کا فیصلہ کیا۔ اس تقتر یم وتا خبر سے بید تہ مجھا جائے کہ غالب کی وفات ان کی ولادت سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ اصل میں ہمارے یہاں سکنڈ کا مال بہت ہوگیا ہے۔ جس میں ایک سکنڈ تھا ہے ہے۔ ای سکنڈ تھا ہے نے ہمیں سالگرہ کی تقاریب منانے پراکسایا۔

ہندستان میں غالب ہے متعلق اردوداں طبقے کاعقیدہ یہ بھی ہوگیاہے کہ یہاں اردوزبان کی سلامتی مقصود ہے تو و قفے ہے اور کسی نہ سمی بہانے سے غالب کو یا دکرتے رہو۔غالب کو یا دنییں کرو گے تو یہاں اردونییں صرف اردوا کا دمیاں باقی رہ جائیں گی۔

لیکن غالب کو یا در کھنے کی صرف بھی ایک وجنہیں ہے۔ انھیں اس لیے بھی یا در کھنا چاہیے کہ ایک عظیم المرتبت اور فقید الشال شاعر ہونے کے باوجود غالب نے ایک عام آدمی کی زعد کی گذاری۔ اتنی اپنائیت آخر کسی دوسرے شاعر میں کیوں نہیں ہے۔ غالب نے پینکلیں اڑا ئیں ، قمار بازی میں فوج میں دفل دیا۔ اچھا خاصاعشق فر مایا۔ کھلے عام بازار میں گھوے ، گورز اور وائسرے سے تعلقات استوار کیے۔ ان ہے بلنی غذاق میں بھی تکلف نہیں میں دفل دیا۔ شاہ کے استاد ہے۔ شاہی تو شک خانے ہے جب بھی جب نی روٹی یاسیم کی پھلی کا تخذ پہنچا فورا ان کی منظوم رسید بھیجی۔ ہندستان میں ریل گاڑیاں بھی بیدل چلتی تھے انھوں نے لیے لیے سنر کے قرض خواہوں سے بیجی جب پیدل چلتی تھے انھوں نے لیے لیے سنر کے قرض خواہوں سے بیجے جب پیدل چلتی تھے انھوں نے لیے لیے سنر کے قرض خواہوں سے بیجے

کے لیے روٹ بھی تبدیل کیے۔ وائسرائے کے دربار میں دی نمبر کی کری پر بیٹے اور آپ و کھی رہ جیں کہ صرف دلی میں نہیں اندن میں دی نمبر کی کتنی زیر دست اہمیت ہے، دی جن چھ ہوں یادی ڈاؤٹنگ اسٹریٹ وہاں سلام کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔

ا تناعرض کرنے کے بعد خاکسار کواپنے مضمون کاعنوان یا دآیا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے تو جواب میں عرض ہے۔

- ا \_ ا عالب في اوق كوئى كى ابتداكى اوراس ميس كافى نام كيا-
- ۲ ۔ اس کی شکایت بنی تو انتقاماً سہل ممتنع کی ہی داغ تیل ڈالی لیکن کسی دوسرے سے بیل منذ ھے نہیں چڑھی۔
  - سنتر میں ظرافت نگاری میں پیش قدمی بھی انھوں نے فر مائی۔
- سم ۔ اردویس پہلاسہراموسوف بی نے لکھااوراس کا نتیجہ بیانکا کہ آئ جب ہمی کسی کی شادی ہوتی ہے تو محفل عقد محفل شعر میں نمتقل ہو جاتی ہے اور حاضرین محفل بادام چھوارے لوٹے بغیر اور دو لھے سے گلے ملے بغیر مخفل سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ولہن کی ودائی سے پہلے حاضرین کی ودائی ہے۔ پہلے حاضرین کی ودائی ہے۔ وائی ہے۔ وائی ہے۔ اسلامیں آتی ہے۔
  - ے نالب تاریخیں نکا لتے بھی تھے اور تکھتے بھی تھے۔ تاریخ تیموری انھی کی تصنیف ہے۔ دوسرے شامر صرف منظوم تاریخیں نکا لتے ہیں۔ اور آخری بات بیہ ہے کداردو کے کسی بھی جیدہ شاعر کے اشعار دل گلی کے لیے بیس ہیں اان کے ہیں۔

...

(- LT-: (- LL-)

اس میں ہے کدان کے اشعار کثیر الجب معنی رکھتے ہیں۔

فاروقی صاحب نے اسٹ خون میں اشاعت کے وقت ہر شعری تقطیع بھی بیان کی تھی جے اتھ ہم غالب ایش حذف کر دیا ہے۔ اشعار ک تشریح میں فیر ضروری مباحث نیس اشائے ہیں ۔ تشریح کے دوران اس بات پر زیادہ توجہ دی ہے کہ شرقی شعریات کی روے شعر میں کیا خوبیاں ہیں ا پھرید دیکھتے ہیں کہ مغربی شعریات کی روے اور کیا کہا جاناممکن تھا۔ قکر ونظر کی اس تابنا کی مطالعہ مرکبرائی و کیمرائی اور قطعی معروضی انداز عقدہ کشائی کے باعث کلام غالب کی نئی تجمیریں اور تو جیہات سامنے آئی ہیں تھ ہیم غالب کا تفصیلی مطالعہ ایک بسیط مقالے کا متقاضی ہے۔

عالب کے تخینہ معنی کے طلسم کو کھو گئے اور معنی کی پنہا تیوں کی تلاش میں شارحین کا ایک قافلہ انیسویں صدی کے آخری و ہے میں نگل پڑا۔ میسویں صدی کے ہروہے میں ایک یا ایک سے زیادہ شرحیں لکھی گئیں اب تک تکمل اور منتخب تقریباً (۲۰) شرحیں منظر عام پرآئی ہیں اردو کے شاعروں میں میاعز از صرف غالب کے جصے میں آیا ہے جس کا غالب کوخود بھی یقین تھا۔ شہرت شعرم پر کینی بعد من خواہد شدن

> ہمارے کتب خانے کی کسی ایک کتاب کی سر پرستی قبول فر مایئے اوراس طرح اپنے قومی ورثے کی حفاظت سیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ربطافرمائے ادارہ ءاد بیات اردو ایوان اردو پنجہ گلفہ روڈ سوماجی گوڑہ ہ حیدر آباد۔ ۵۰۰۰۸۲ (آندھراپردیش) انڈیا فون: ۵۰۰۰۸۲ (آندھراپردیش) انڈیا

### اشرف دفع

## شارحين غالب

ایک فرانسیں ناقد اناطول نے کسی بڑے فن کاریا شاعر کی تعریف ہی کہ آنے والی نسلیں اسے نئے نئے زاویوں اور جدا جدافقا طافظر سے دیکے سکتی ہیں اور مستقبل میں اس کی شخصیت کے اس طرح پہلو در پہلو ہونے کا کوئی ٹھکا نہیں رہتا۔ مرز ااسداللہ خال عالب کوئی بہت پرانے شاعر نہیں ان کا انقال ہوئے صرف ایک سوانتیس (۱۲۹) برس گزرے ہیں۔ اس عرصے میں انھیں جس جس جس روپ میں دیکھا ہمجھا اور سمجھا یا گیا ہا اس کے بعد چانا ہے کہ غالب کی فکر میں منصرف غیر معمولی تنوع ہے بلکہ ان کی شخصیت میں مختلف زبانوں میں مختلف اندازے دیکھے اور سمجھے جانے کا عجیب وغریب طلسم بھی ہے۔

غالب کوخودغالب کے بعدسب سے پہلے حالی نے بچھنا اور سمجھانے کی کوشش کی حالی کا کمال ہیہ کدوہ غالب کی شخصیت، ان کے نن اور ان کے عصر تینوں کو اچھی طرح سبجھتے تھے جیسا کہ بچھنے کاحق تھا۔ ۱۸۹۳ء میں ''یادگارِ غالب' 'منظر عام پر آئی۔ اس سے ایک سال پہلے ۱۸۹۳ میں مدراس سے عبدالعلی والد کنچر رنظام کالج کی شرح '' وقوق صراحت' شاکع ہوئی۔ وقوق صراحت کوشرح کہنا کی لحاظ سے زیادتی ہے۔ اس میں صرف تدریس و تغییم کے لیے اشارات ہیں۔ کسی شعر کی تشریح نہیں۔ مزید ہیہ کہ صرف چنداشعار کو اس مقصد سے منتخب کیا گیا ہے۔ والد نے بعض جگہ دل چپ اعتراضات کیے ہیں۔ مثلاً چلا ہوں تھوڑی وور۔۔۔ کی شرح میں لکھتے ہیں '' پہلے تنائیس ہول'''' تعریض ہے اویانِ شریعت پر'اور'' زندگی جب اس شکل سے گزری'' کی شرح کے بجائے صرف'' نعوذ باللہ'' لکھ دیا ہے۔

والدنے گویاتھہم غالب کے سمندر میں سے پہلاکٹر پھینکا تھا۔ وثو ق صراحت کی تشکل کو والد کے بیٹے محد عبدالواحد نے شدت ہے محسوس کیا۔
190 میں اپنی شرح پیش کی جس کاعنوان' وجدانِ تحقیق''اور' توضیح اشارات والہ' رکھا واجد نے'' وثو ق صراحت'' کی کمیوں کو اس میں پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ والد کے بعض مہم اشارات کی صراحت اور وضاحت کی ہے۔ لفظ اور معنی کی تحقیق کر کے اشعار کی تفہیم کرنی جابی ۔ واجد نے وجدانِ شخصیق کے دیا ہے میں لکھا ہے کہ انھوں نے اشعار کی تشریح کی ہے الفاظ کے معنی کھولے ہیں اور جن نکات کو وثوق صراحت میں بیان نہیں کیا گیا تھا،
ان کی وضاحت کی ہے۔ واجد کا مید بیان کسی صدتک درست ہے۔ عمو ما ان کے یہاں بھی والد کی طرح صرف الفاظ کے معنی ہیں۔ کہیں تو الفاظ کے معنی ہیں۔ کہیں تو الفاظ کے معنی ہیں۔ کہیں تو الفاظ کے معنی ہیں۔ 'ایک شعر :

د کیے کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجا شنڈا ک''شرح'' میں صرف اتنا لکھا ہے کہ'' کلیجا شنڈ اہونا محاورہ ہاس کے معنی ہیں مراد برآنا ہفوش ہونا آرام یانا۔''

محمد العلی والد اور محمد عبد الواجد کی شرحوں کے درمیان ۱۸۹۹ء میں احمد حسین شوکت میر تھی کی شرح ''حل کلیات اردوم زاغالب وہلوی''
منظرِ عام پرآئی۔ بیشرح غالب کی وفات تے میں سال بعد کہ بھی گئی، اس وقت تک ابھی وہ لوگ زندہ منے جنھوں نے غالب کو دیکھا اور سناتھا۔ غالب کا
زندگی میں جو دیوان شائع ہوا تھا اس کی سیابی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ شوکت میر تھی کی شرح وجو دمیں آئی۔ پیٹیبیں شوکت میر تھی کے سامنے غالب کا
کونسا دیوان تھا کہ بہت سے اشعار انھوں نے غلط تھا کر لیے۔ بیتو نہیں کہا جا سکتا کہ شوکت میر تھی نے غالب کے کلام پر اصلاح دی ہے یا تصرف کیا
ہے۔ سگر ان کی شرح میں گئی ایسے اشعار کی نشان دہی کی جا سکتی ہے دیوانِ غالب کے سی بھی نسخ میں بین غلطیاں نہیں ہیں اور ندالغاظ کا بیر دو بدل ہے۔

نمونتا دوشعرنقل کیے جاتے ہیں۔

مانع وحشت ، خرابی ہائے کیلی کون ہے خانہ ، مجنون صحرا گرد ، بے دروازہ ہے سے اللہ کون ہے خانہ ، مجنون صحرا گرد ، بے دروازہ ہے سے کیا تھارے سوا مجنوں کی وحشت کا کوئی مانع نہیں ۔ پھرشرح میں جولانی دکھاتے ہیں کیا ' حالی شعر کے معنی لکھے ہیں کیا ' اٹ حالی کے استاد کوئی مہمل قر اردیا۔ ہمارے شعرامیں نازک کلام سیجھنے کی لیافت نہیں ۔ مولا نا حالی کے انتقال کے بعدا کیے جگہ (رسالہ نظارہ) تحریر کرتے ہیں۔ '' ہم نے حضرت حالی کو اس بحر کے کھائی جرت میں رہ گئے اور عذر و معذرت کرنے گئے۔''

رحت اگر قبول کرے کیا بعید ہے شرمندگی ہے عذر نہ کرنا گناہ کا

شرح میں لکھتے ہیں '' ہم جوعذر نہیں کرتے تو ای کا بڑا باعث شرمندگی ہے۔ معانی ومطالب کے علاوہ ان کے صلی لغات بھی کئی مقام بڑے ول پہنی ۔ دیوان کی پہلی غزل کے مطلعے کی تشریح میں تقریباً تمام شار حین نے غیر معمولی ول پہنی دکھائی ہے۔ شوکت میر شی '' کاغذی ہے پیر ہمن ہر پیکر تصویر کا''مفہوم سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں'' پیر ہمن مگن ہے کہ جداگا ندلفظ ہمعنی لباس وضع کیا گیا ہوا درمگن ہے کہ'' پائے رہیں'' یا کے رہیں'' میں مرکب ہوکیوں کہ لباس سرے پاؤں تک انسان کی بر شکی گور ہمن کر لیتا ہے۔'' گر بچھ کو ہو یقین اجابت و عاند ما نگ '' میں فرماتے ہیں۔'' اجابت بالکسر ، جواب و بینا ، قبول کرنا 'گھل کر دست آنا ، کوئی تشریح نہیں کی ، یہ بھی نہیں بتایا کہ غالب کے شعر میں اجابت کن معنوں میں استعال ہوا ہے۔

شوکت میر کھی نے جن اشعار کی تشریح کی ہے وہ انتہائی غیر معتبر ہے۔ کئی مقامات پر تشریح اطیفہ معلوم ہوتی ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا

سٹوکت میرٹھی کی شرح کسی بھی اعتبارے قابلِ اعتبانہ ہیں۔عبدالعلی والداور محرعبدالواحد کی کوشش درسیاتی نوعیت کی تھیں۔ان دونوں کے علاوہ ابعد کے اکثر شارحین ہے دیبا ہے میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے شرح طالب علموں کے لیے کہ سی عام میلی حیدرلظم طباطبائی نے بھی طلبہ کی خاطر شرح ککھی۔اپنی خودنوشت میں کھتے ہیں۔

"نظام کالج (حیدرآباد) بیل تقرر ہونے کے بعد مدراس یو نیورٹی کے بورڈ آف اسٹڈیز کا ایک رکن بیل بھی مقرر ہوا اور میری ہی تحریک سے اردو دیوان مرزانوشہ کا بی۔اے کے نصاب میں شامل ہوا۔ جس کا بیجہ سے ہوا کہ مجھے سارے دیوان کی شرح کھنی پڑی۔" (زبانہ،کانپور،فروری ۱۹۳۳ء)

طباطبائی نے معنی سے زیادہ مطالب اور شعر کی فئی حیثیت پر توجہ دی ہے۔ اس کی وجہ طاہر ہے کہ طباطبائی کے زمانے میں فاری ابتدائی اور ثانوی درجوں کے نصاب تعلیم کا ایک لازی جزئتی۔ بی اے کے طالب علم سے اتنی تو تع رکھی جائے تھی کہ وہ کم از کم اتنے فاری الفاظ تو سمجھ ہی لے گا جینے غالب کا شارح جتنا فی اردو میں برتے ہیں۔ مغربی تعلیم کا جوں جوں اثر ونفوذ ہندستانی نظام تعلیم میں بردھتا گیا، فاری کا معیار گھٹتا گیا۔ اس لیے غالب کا شارح جتنا جدید ہے اس نے اشعار غالب کے الفاظ ومعنی اتنی ہی تفصیل ہے دیے ہیں۔

طباطبائی کی شرح کے سرسری سے مطالعہ کے بعدا ندازہ ہوتا ہے کہ ان کے طالب علم ،علم عروض ، وفصاحت و بلاغت کے اصول و مبادی سے باخبر تھے۔ چنال چہوہ اپنی تشریحات میں عروض ،صنائع و بدائع کی اصطلاحات بے تکاف برتنے جاتے ہیں ۔البتہ جہاں ان علوم کے اہم مسائل یا لطائف آجاتے ہیں وہاں ان کی وضاحت بھی کردیتے ہیں۔

طباطبائی سے پہلے اور طباطبائی کے بعد تقریبا سبحی شارحین غالب سے مرعوب نظر آتے ہیں جس سے ان کے اسالیب شرح میں ایک

انفعالی ابجہ پیدا ہوگیا ہے۔ نظم طباطبائی غالب سے مرعوب نہیں بلکہ اپنے علم وعرفان پراخیں اعتاد ہے جوان کے اسلوب سے ظاہر ہے۔ طباطبائی پہلے شارح ہیں جضوں نے غالب کی عروضی کوتا ہیوں اور فنی خامیوں کی نشان دہی کی ہے۔ طباطبائی کے علاوہ کسی دوسر سے شارح کواس کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی۔ مہالغہ آمیزاور پیش یاا فقادہ تجربات پرانھوں نے صاف اعتراض کردیا ہے کوئی تشریح نہیں کی۔

پیوں شراب اگر خم بھی د مکھ لول دوجار یہ شیشہ وقدح و کوزہ و سبو کیا ہے

برطباطبائی نے یون تقیدی ہے۔

'' يبال مئے نوشی ميں کوئی شاعر نه ہوگا جس نے مبالغہ نہ کيا ہواور پھر بےلطف مگراس مضمون کا کہتا نہيں چھوڑتے۔''

طباطبائی کی شرح ایک نقاد، شاعر، ادیب، ماہر عرض ، فلسفی و مفکر کی شرح تھی۔ اس میں جہاں بہت ی خوبیاں ہیں وہاں بعض خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ شرح طباطبائی میں بعض ایس بحثیں ملتی ہیں جوشعرے راست طور پر متعلق نہیں ہیں۔ یہ بحثیں ان مقامات پر چیز گئی ہیں جہاں طباطبائی کو خوبیان اور نی اور کی کوئی مماثل بات یاد آگئی ہویا کوئی ایسااو بی یا لسانی مسئلہ ہوجوان کے زمانے میں زیر بحث رہا ہو۔ ان مباحث ہے پڑھنے والوں کو ایک روشنی تو ملتی ہے مگر اصل بحث سے بیانحواف گراں گزرتا ہے۔ زبان وبیان اور فنی لفزشوں کو طباطبائی معافی نیس کر سکتے۔ بروے واضح اور بعض وقت طنزیدا نداز میں ان کی نشان دی کردیے ہیں اگر چہ بیشرح طالب علموں کے لیے کہ بھی گئی تھی لیکن بعد میں بھی شرح اپنے عالمان معیار کی وجہ سے تقریباً تمام شارجین کے لیے مساحث اٹھا کے ہیں۔

حسرت موہانی کی شرح نے تھیک بیس سال بعد ۱۹۲۳ء میں موہان ہی ہے ایک اور شرح منظرِ عام پرآئی ۔ بیخو دموہانی کے پیشِ نظراس دفت حسرت موہانی ، طباطبانی ، عبدالواحد اور عبدالعلی والدکی شرحیں موجود تھیں ۔ بیخو دموہانی نے بیغوران سب کا مطالعہ کیا۔ جہاں جہاں ان شارحین کے انھیں اختلاف ہوایا قابل اعتراض تشریح ملی وہاں اس کا جواب اعتماد اور تحقیق کے ساتھ دینے کی کوشش کی ۔ بیخو دموہانی کارویہ بھی ویگر شارحین کی طرح غالب سے مرعوبیت کا ہے۔ مثلاً:

#### نقش فریادی ہے اس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیر بن ہر پیکر تصویر کا

اس شعری تشری کا آغاز انھوں نے طباطبائی کی تشریح کے خلاصے سے کیا ہے۔ اور طباطبائی کے طویل مباحث کو پانچ نکات میں پیش کیا ہے۔ جب خود تفہیم سے مرحلے پر آئے تو مضمون سنجل ندسکا اور مطلب مبہم رہ گیا فلسفہ کی بھول بھیلوں میں کھو گئے۔ پہلے ہی قدم پر غالب کے طلسم نے جکڑ لیا یہ کہد دیا۔ بیان کر جان چیز ائی کہ عطار نے منطق الطیر میں یا مولا ناروم نے جو پچھ نالہ ء نئے میں فرمایا ہے اس سے کہیں زیادہ مرزانے اپنے مطلع میں کہد دیا۔ بیان کی غالب سے گہری عقیدت کا اظہار ضرور ہے لیکن شعر کی تشریح نہیں۔ جیسے جیسے دیوان کے ورق اللتے گئے بیخو دمو ہائی کا ذہن کھلٹا گیا۔ آگے اشعار ک

تشریح میں بھی بڑی طدیک کا میاب رہے ہیں۔طلب کے لیے بیشر ح قابل توجہ ہے اس سے کلام غالب کے مشکل کوشوں کو بچھنے میں آ سانی ہو عمق ہے اس کے علاد و دل چسپ بات بیہ ہے کہ انھوں نے جہاں تہاں قریب المعنی اشعار کے بہکشر سے حوالے دیے ہیں جن سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ خالب کو بچھنے میں مددل عمق ہے اور پر داز فکر غالب کا بہخو کی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

1949ء میں علامہ مہا مجدوی نے '' مطالب عالب' شائع کی اس کا مقدمہ انتیس (۲۹) صفحات پر مشتل ہے۔ مہا بھی اپنے بیش رو شارجین کی طرح (سوائے طباطبائی کے ) عالب پرتی کے شکار ہو گئے ہیں۔ بیخو دموبانی کی طرح فاری شعرامیں فردوی اور عرخیام ہے آ کے عالب کا مقام شعین کرتے ہیں۔ سہا کوئی معمولی آ دمی نہیں تھے ، نیاز فتح پوری نے ان کی تکتہ شنای کا اعتراف کیا ہے۔ اشعاد کی شرح میں نصرف دقب نظر سے کا م لیا ہے بلکہ جگہ جگہ اپنی تکتہ نجی کا شہوت بھی ویا ہے۔ سہائے ایک بڑے ہے کی بات کہی ہے کہ اس سے پہلے کی شارح نے اس انداز سے نہیں سوچا۔ سہا کہتے ہیں کہ غالب مشکل پہندئیس ہے بلکہ ان کے ہم عصران کے وسعیت مطالب کو بیجھنے سے قاصر رہے۔

موج مراب وشع وفا كاند يوچه طال بر ذرة مثل جوبر تيخ آب دار تحا

سہانے اس کی شرح میں کہا ہے کہ آب دار ادر سراب میں ایک تطبیب اور رعایت پیدا ہوگئی ہے۔ مون اور تغ میں بھی تطبیب ہے۔ سحوائے محبت کا سراب برن آنے والی حسر توں کا مجموعہ ہے مجبوب کا اظہار وفا تشد کا مان محبت کے لیے ایک سراب ہے جس میں کوئی قطرہ ووفائیل ایکن جس کی آب و تا ب ضرور مثل جو ہر تغ ہے۔ سہا کی بیشر ت نہایت منا سب وموز ول ہے اس شعر کا مرکزی خیال جو ہر تغ ہے۔ سہا کی بیشر ت نہایت منا سب وموز ول ہے اس شعر کا مرکزی خیال جو ہر تغ ہے۔ سہا کی بیشر ت نہایت منا سب وموز ول ہے اس شعر کا مرکزی خیال جو ہر تغ ہے۔ سہا کی ہے شرح ہو البیات کم سمی شارح پر طاخر و تعریف کرتے ہیں۔ انھیں صرف اپنے کا م ہے کا م ہے۔ جہال شعر کا مطلب سمجھانا صروری نہیں سمجھانا صرف ایک تحقہ بیان کردیا ہے مثلا ا

سپائے بس اتنا لکھاہے۔" رسوائی بہ عنی افشائے راز"۔

شارحین غالب میں مولانا عبدالباری آس کا شار غالب سے کا میاب شارحین میں کیا جاسکتا ہے۔ اچھا شارح وہ ہوتا ہے جو کلام کے مغاہیم کی تہوں کو کھولے وجیدہ اور بعیداز فہم مطالب کو آسان وہل انداز میں بیان کرے ۔مشکل و دقیق الفاظ کے صاف اور عام فہم معانی تایش کرے ۔علمی اور فی مباحث کو افغائے ضرور گراتنا بھی نہیں کہ مطلب شعر ٹانوی ہوکررہ جائے۔ آسی کی شرح کا دوسرالیڈیشن ماری ۱۹۳۱، میں منظر عام پر آیا۔ ''مقدمہ شرح و بوان غالب'' ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سوچے مجھے منصوبے کے تحت انھوں نے بیشرے تکھی ۔ پے چیدگی شل مطلب میں مانع رہی تو فوداعتراف کرتے ہیں۔

" بعض اشعاری ہے چید گی ترکیب اور ژولیدگی بیان نے ان کے حل کرنے کی ہمت ہی نہ بند ہے وی لبذا

ان كونظرا نداز كر ديا\_"

اور صاف صاف لکھ دیا کہ بیم معنی اچھی طرح ہے ذہن نشین نہیں ہوتے۔اشعار کی تشریح کے بعد بعض مقامات پر ہم معنی اشعار بھی لکھ دیے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کہیں نہیں لکھے بیانِ مطلب کے دوران مشکل لفظ کے معنی خود بہخود کھل گئے ہیں۔اکثر اشعار کی شرح ہیں کوشش کی گئی ہے کہ وہی الفاظ برقر ارہیں جوغالب نے شعر میں رکھے ہیں وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ

نكال ديا جائے تو پوراشعرز بروز بر ہوكررہ جاتا ہے۔"

اس نے اپنی شرح میں سوائے طباطبائی کے بہت کم کسی پیش روشارح کا نام لیا ہے۔ نہ کسی کی تائید کی ہے نہ کسی ہے اختلاف کیا ہے تگر

طباطبائی کی شرح سے استفادہ کا اعتراف کیا ہے شرح کے محاس کوسراہا بھی ہے ۔لیکن ساتھ طباطبائی کی تشریح پر تنقید بھی کی ہے۔آئی کی تنقیدیں معاندانہ نبیں بلکہ عالمانہ ہیں مثلاً:

#### تو اور سوئے غیر نظر بائے تیز تیز میں اور دکھتری مڑہ بائے دراز کا

طباطبائی نے اپنی شرح میں 'مڑہ ہائے'' کی'' ہائے'' کوعلامت جمع اور کلمہ وتاسف دونوں طرح سے سیح بتایا ہے۔ آس کی تنقید ہے کہ '' یہاں کلمہ تاسف بالکل غلط ہے۔'' آس کی میتنا بیت درست معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہاں'' ہائے'' کالفظ ہے ورکلمہ وتاسف نہ توازروئے قواعد بی ٹھیک بیٹھتا ہے نہ بی ایساانداز بیان غالب کا شیوہ ہے۔

سیدو حبیرالدین احمد بیخو د دہلوی کی'' مرا ۃ الغالب'' کی اشاعت ۱۹۳۳ء میں ہوئی یہاں ہے وہ دورشروع ہوتا ہے جس میں نیصرف اردو تنقید بلکے تقید غالب بھی ترقی پانے لگی تھی۔ ۱۹۳۵ء کے بعد اردو تنقید ، مادی اقد ار، حقیقت پیندی ، واقعیت پیندی اور بعض مغربی تحریکوں سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس تحریک کے زیر اثر غالب کے یہاں واقعیت سے آئی ، تبذیبی عکاسی ، رومانیت اور اس تسم کے عناصر کوٹٹو لنے کی کوششیں منظر عام پر آنے لگیس اس دور کے ناقدین میں نیاز فنتح پوری ،نواب جعفرعلی خال ، جوش ملسیانی ،مسعودحسن رضوی ،خلیفه عبدانکیم ، آغامحمہ باقر احسان بن دانش ،غلام رسول مہر کے نام لیے جائے ہیں۔ان شارحین نے یا تو غالب کے تمام اشعار کی شرح کی یا پھرمنتخب اشعار پراکتفا کیا۔ان شارحین کےعلاوہ اور بھی نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں تاہم جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کونظرا نداز کرنا گئی لحاظ ہے مشکل ہے۔ یہاں بیخو د دہلوی کے بعد آغامحمہ باقر کی شرح کا سرسری تعارف کرانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ان کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ غالب کوایک صدی بعد ہمارے ناقدین نے کس کس طرح سمجھا اور سمجھایا ہے۔ بیخو د د ہلوی کی شرح'' مراۃ الغالب'' کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ میشار صین غالب کی درمیانی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک بڑی خصوصیت سے ہے کہ بیخو د دہلوی غالب کے شاگر دمولا نا حالی کے شاگر درشید تھے۔ ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے جب غالب کا انقال ہوا تو ہے گیارہ برس کے تھے۔ بیخود کے داداسید بدرالدین سالک بھی غالب کے شاگرد تھے اور بیخو دایئے دادا کے ساتھ غالب کے یہاں آتے جاتے تھے ۔ حالی ہے مہر نیم روز اور دیوان غالب ( فاری ) اور دیگر شعرائے فاری کے دیوان پڑھے تھے۔ حالی کی تحریک پر شاعری شروع کی ابتدا میں حالی ہے اصلاح لی۔حالی بی کےمشورے سے داغ کے شاگر دہوئے۔حالی کے بیض صحبت سے عالب کو بچھنے میں بیخو دکو بڑی مدد ملی۔ یا د گار عالب لکھتے وقت وہ حالی ہے بہت قریب رہے شاید یہی سبب ہے کہ مراۃ الغالب میں ایک سوے زیادہ اشعار کے مطالب ' یادگار غالب' سے جول کے تو ل اپی شرح میں شامل کر لیے ہیں۔ غالب سے ربط و تعلق اور قرب زمانی کی وجہ ہے انھیں مطالب غالب کے سجھنے میں زیادہ وشواری نہیں ہوئی اس لیے طول کلام ے کام لینے کے بچائے ان کے پیش نظر بیت مطلب کی اوا تکی اور مفہوم کی تربیل فلسفیانداور صوفیاندا شعار کے مطالب آسان اور زود فہم انداز میں بیان کیے ہیں جب تک مطلب ومفہوم پر گرفت مضبوط نہ ہو میہ نو بی نہیں پیدا ہو نکتی۔ زبان و بیان کے بارے میں پچھ کہنا غیرضروری ہے۔اس کا انداز ہ ان کے ادبی پس منظرے ہو ہی جاتا ہے۔اب تک جنتی شرحیں لکھی تنئیں ان کے لکھنے والے سب کے سب اہل و کی نہیں تھے۔ پیخو دو ہلوی دلی والول کی نمائند گی کرتے ہیں۔

محد حسین آزاد کے بوتے آغامحہ باقری شرح" بیان عالب" پہلی بار ۱۹۳۹ء میں برکت علی اینڈسنس نے شائع کی۔ باقر کے پیش نظر کئی شرحیں تھیں ان شرحوں کوسا منے رکھ کر انھوں نے "بیان عالب" تالیف کی ۔ ان کی بیشرح بھی درسیاتی نوعیت کی ہے۔ چناں چہ وہ خود کہتے ہیں کہ طالب علموں کی سہولت کی خاطر انھوں نے پہلے بوری غزل درج کی ہا ادراس کے بعد ہر شعر کی شرح کشمی ہے۔ پہی شرح ان کی اپنی ہوتی ہا اوراس کے بعد ہر شعر کی شرح کشمی ہے۔ پہی شرح ان کی اپنی ہوتی ہا اوراس کے بعد ہر شعر کی شرح کشمی ہے۔ پہی شرح ان کی اپنی ہوتی ہا اوراس کے بعد ہر شعر کی شرح کشمی ہوتو وہ بھی بیان کرتے ہیں اور سب کا اتفاق پر کسی دوسرے شارح کی تا تید عاصل ہوتو مو یہ کا نام بھی دے دیتے ہیں اگر کسی شارح کو اس سے اختلاف ہوتو وہ بھی بیان کرتے ہیں اور سب کا اتفاق ہوتو کی دیا۔ جب شعر کی تشریح میں کوئی ہوتو کسی نے تاریخ کر دیا۔ جب شعر کی تشریح میں کوئی

خاص پہاؤئیں نکاتا تو صرف اپنی ہی شرح پیش کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

کلام غالب پران کی نظر تقیدی نبیس بلک سراسرعقبیدت مندی اور تحسین کا پہلور کھتی ہے۔

۱۹۲۸ء میں غالب صدی تقاریب ہندستان گیر پیانے پر منائے گئے۔ تو سختید غالب کے نئے گوشے بھی سائے آتے گئے۔ اب سک شار عین غالب کی کوششیں زیادہ تر درسیاتی نوعیت کی تھیں بیا تحسین شنای کے دائرہ میں آرہی تھیں نقد غالب کے پہلو جوا چھوتے رہ گئے بیجان میں سے ایک پہلونفقہ وشرح غالب کا بھی تھا۔ اور بیدونوں ابھی تک ایک دوسرے سے مر بوطنہیں ہو سکے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جیسا کہ خود غالب نے سمجھا تھا۔ وہ قبل از وقت پیدا ہو گئے تھے۔ غالب کافن اور شاعرانہ کمالات بجوبہ ورزگار میں جنھیں محض صنائع و بدائع اصطلاحات واعتبارات کی عینک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ بلکہ اس کے لیے نقاد کو تاریخی شعورا ورنف یاتی بھیرت کے ساتھ متوجہ ہونے کی ضروت ہو اوران سب سے بڑھ کر سے کی عینک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ بلکہ اس کے لیے نقاد کو تاریخی شعورا ورنف یاتی بھیرت کے ساتھ متوجہ ہونے کی ضروت ہو اوران سب سے بڑھ کر سے کہا تی کو جہ ہے مہمل تو سمجھتار ہالیکن جب کی جھنے والے نے ان کے شعر کو سمجھا یا تو اس کی روشن سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہیلی تھی جسلے مادیا گیا وہی لطف وہی مسرت جو کسی بھی کوئی پیلی تھی جسلے اور اس کی روشن سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہیلی تھی جسلے عادیا گیا وہی لطف وہی مسرت جو کسی جی کے کہا یو بھیے کوئی ہیلی تھی ہو جھنے کے بعد ہوتی ہے۔

1970ء کے بعد متعدد مبسوط اور غیر مبسوط شرحیں لکھی گئیں یہاں ان سب کا احاطہ کرناممکن نہیں ہے۔ صرف دوشر حوں کا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر تعارف پیش کیا جائے گا ورندان دونوں شرحوں'' تفسیر غالب'' اور' بتھہیم غالب'' پرعلاحدہ علاحدہ مقالوں کی ضرورت ہے تا کہ کھلے ذہن سے قدیم وجدید کے درمیان امتیازی فکر اور استدلال کے معیارات قائم کیے جاشیس۔ تا کہ غالب شنای کاحق ادا ہو سکے۔

پروفیسر گیان چندجین پہلے محقق ہیں اور پھر نقاد ، غالبیات پرجین صاحب کے مضامین تحقیقی و تنقیدی نوعیت کے ہیں۔ تفسیر غالب میں ان کی اولی شخصیت کے بید پہلوکھل کرسا سنے آتے ہیں۔ جین صاحب نے نسخہ عرشی کے پہلے حص<sup>د در سخ</sup>جینہ ، معن "میں شامل تمام (۱۲۱۱) اشعار کے علاوہ "یادگار نالہ" کے رااا) منتخب اشعار اور غالب کے خود نوشت دیوان کے (۱۲۹) اشعار کی شرح لکھ کڑھہیم غالب کے ایک و سیج خلا کو پر کر دیا ہے اور اس منتج پر پہنچے ہیں کہ کلام غالب میں ایک شعر بھی مہمل نہیں۔

پروفیسرجین نے ایک ایک شعر کا مطلب متعین کرنے سے پہلے ماقبل شرحوں سے نقابلی جائزہ لیا ہے۔اس نقابل میں اپنے تلاش کردہ مطلب کے ساتھ کہیں مفاہمت نہیں کی ۔خود جومطلب نکالتے ہیں اس کی نصدیق و تحقیق کرتے ہیں ۔بعض اشعار کی تشریح کرتے ہوئے پر دفیسر جین دور کی کوڑی لاتے ہیں اور بے کل دیو مالائی حوالوں سے مدد لے کرمطلب کچھ کا بچھ بیان کرتے ہیں۔مثلاً

ہم نے دھے امکال کو ایک نقش یا پایا

جس دیو مالاے وامن کاحوالہ دیا ہے جس نے ایک راجہ سے تین قدم زمین مانگی تھی ایک قدم میں زمین ووسرے قدم میں پا تال لے لیا۔

مشمس الرحمٰن فاروقی کی تھیمیم عالب کا سلسلہ شب خون اپریل ۱۹۷۸ء ہے شروع ہوا۔ آخری قسط سمبرنومبر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئی۔ بی سلسلہ وارشر سے تھیمیم غالب کے نام ہے ۱۹۸۹ء میں غالب انسٹی ٹیوٹ ہے شائع ہوئی۔ اس میں کل (۱۳۸) اشعار کی فاروقی نے اپنے انداز میں تشریح کی ہے اس وقت ان کے پیش نظر (۲۰) ہے زیادہ شرعیں تھیں لیکن انھوں نے طباطبائی پرزیادہ اعتاد کیا اور طباطبائی پر ہی سب سے زیادہ تنقید کی۔

اب تک جن شارحین کا ذکر آیا ہے، ان میں ہے بہت کم بالراست مغربی ادبیات اور ان کی تقیدی نظریات ہے گہری واقفیت رکھتے تھے۔
مغربی اصول نفتہ ہے بالواسط کچھ حاصل کرلیا تو کرلیا ہو پٹمس الرحمٰن فاروقی ہہ یک وقت مشرق ومغرب کے علوم متداولہ پر بکسال بلکہ غیر معمولی نظر
رکھتے ہیں۔ اس لیے مغربی ادب میں تھہیم شعر کے طریق کار ہے بھی استفادہ کیا ہے۔ ہمارے ادب میں اس بات پر زور دیا جا تا رہا ہے کہ شعرے وہی معنی تلاش کریں جوشاعر کے ذہمن میں ہوں۔ ہٹمس الرحمٰن فاروتی اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے معنی بر آمد ہو تکیس وہ سب سیجے ہیں۔ غالب کی انفرادیت

#### يوسف سرمست

## غالب اوراردوناول

غالب کے خطوط میں ناول کے سارے اجزالے ہیں۔ سب سے اہم بات سے کہنا ول کا Discourse شروع بھی کیا اور قائم بھی کیا۔ بینی اصطلاح زیادہ مانوس نہیں ہے۔ لیکن برخی معنویت رکھتی ہے۔ ادبی نظر ہے کے سلطے میں بیاستعمال ہوتی ہے۔ اس کی معنوی افادیت کود کھیکر اے اپنایا جا سکتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اس کو' مولل بیان' یا ''مبر ہمن بیان' کہا ہے۔ لیکن ڈسکورس کی معنویت مدلل بیان سے بالکل فلا ہر ٹیس ہوتی ہے تیتی اللہ نے اس کوخا طبہ کہا ہے۔ ان کا بیٹھی کہنا ہے کہ جد بیاسانی معنی ستعمل معنوں سے مختلف نہیں جیں۔ ڈسکورس کے تفقی معنی اور اصطلاحی معنوں میں بہت فرق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس لفظ کو استعمال کرنے اور روائ دیتے کی ضرورت بیش نہ آتی۔ ڈسکورس کے تفیقی معنی نسی ساخت کے جیں۔ ہر علم اور صنف کی نفسی ساخت کے جیں۔ ہر علم اور صنف کی نفسی ساخت دو مر علم سے مختلف ہوتی ہے۔ میتی اللہ نے بیٹھی لکھا ہے کد ڈسکورس یا مخاطبہ میں مصنف یا رادی کے منشا اور مقصد کو قرق کے ساتھ تی اس کا موضوع بدل جاتا ہے۔ اس جی کو نب سے سے ایک مخاطبے کو دو سرے مخاطبے ہے جو ل کہ مصنف یا رادی کا مقصد اور منشا کر بیا تا ہے۔ اس جی کوئی شک نہیں ایک ڈسکورس دو سرے ڈسکورس دو سے جو ل کہ مصنف یا رادی کا مقصد اور منشا بیل بیتیاں یا شنا خت اپنی ساخت یا بتا وے بیا تا ہے۔ ہو میں ساخت کے اختلال ہوتی ہے۔ اس موبوع ہوگا کہ موضوع کے بدل جاتے ہے چول کہ مصنف یا رادی کا مقصد اور منشا کوئی ساخت یا بتا وہ می بیتیا ہوگی ہے۔ اس جو گا کہن ہونی کو شاید ضایاں کہنا ذیا وہ میں ساخت کے اختلال میں بوگا۔

عالب کے خطوط کا مطابعہ غائز نظرے کیا جائے تو ان میں ناول کا ڈسکورس نمایاں ہوتا ہے۔ زبان یا دوسرے الفاظ میں لسانی سانچہ ناول میں انتہائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں اتنی گنجائش اور کچک پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ ہرتیم کے خیالات ،احساسات ، جذبات اور تضورات ہی کوئییں بلکہ خارجی زندگی کے ہر پہلوکو بیان کیا جاسکتا ہے۔ غالب کے خطوط میں ناول کی طرح داخلی اور خارجی زندگی کے ہر پہلوکا بیان ملتا ہے۔

ختم کرے خودایک کردار کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ عالب بھی اپنے خطوط میں ناول کے ایک کردار کی طرح تیں۔ نادل کے کردار کی طرح ہم ان سے دافق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی شخصیت میں جو پے چیرگی ہوتی ہو وہیں ملتی اور ہم ان کوایک کردارت کی طرح دیجے ہیں۔ ان کا کردار بھی افسانوی بن گیاہے Meyer Supcki کے کہنے کے مطابق :

"اپنی ذات کی کہانی بیان کرنا فکشن کی تخلیق کرنا ہے۔ یہ بات ہم روز مرہ کے تجربے سے بھی جائے ہیں۔ جب ہم کوئی واقعہ سی محفل میں سناتے ہیں تو وانستہ طور پر یا یا ول ناخواستہ تقیقی تجربے کا پکھ (یا بہت پکھ) حصہ چھوڑ ویتے ہیں۔"

" مجھے میں تمصارے اور بھائی نشی نبی بخش اور جناب مرزا حاتم علی صاحب کے خطوط آئے کو تمصار ااور ان کا آنا

سجحتا ہوں تح ریکویاوہ مکالمہ ہے جو باہم ہواکرتا ہے۔'

أيك اورجك تفتة بى كولكصة بين -

کوبھی پوری طرح اس بات کا احساس اور علم تھا کہ ان مکالموں کی نوعیت حقیقی مکالموں ہے الگ اور مختلف ہے۔ وہ اپنے آیک خط میں منٹی نی بخش حقیر کو لکھتے ہیں۔
'' آج آپ نے دریافت کیا ہوگا کہ جی چاہاتم ہے با تیمن کرنے کو یہ میں با تیمن کر رہا ہوں۔ خط نہیں لکھتا۔ گر
افسوس کہ اس گفتگو میں وہ لطف نہیں جو مکالمہ وزبانی میں ہوتا ہے۔ یعنی میں ہی بک رہا ہوں ہتم پچھے نہیں کہتے ۔ وہ بات کہاں کہ
میری بات کا تم جواب دیتے جاؤ اور تمھاری بات کا میں جواب دیتا جاؤں۔ کیا کروں عجب طرح سے زندگی بسر کررہا ہوں
میرے حالات سراسرمیرے خلاف طبیعت ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلتا پھر تارہوں۔ مہینہ بھروہاں اور دو مہینے وہاں اور
صورت یہ کہ گویا مشکیس بندھا پڑا ہوں کہ ہر گرجنبش نہیں کرسکتا۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کا غذتمام ہوگیا۔ با تیس بہت باتی ہیں۔''

کرداراور مکالموں کے ساتھ تاول ہیں زبان و مکال یا جس منظر کی بھی بنیادی اہیت ہے ناول ہیں اور دوسری بیانیاصناف ہیں ۔ اہم اور اشیازی فرق ، پس منظر بی ہوتا ہے۔ ناول کا زبان و مکال یا پس منظر شقیقی ہوتا ہے۔ مصنف زبان و مکال کی تخلیق نہیں کرتا بلکہ شقیقی پس منظر کو استعال کرتا ہے۔ لیکن اس کو تقیقی پس منظر کی باز تغییر کرنی پڑتی ہے۔ ہر منظر پس منظر بی منظر کے سواان کو سمجانہیں جا سکتا۔ بالزاک نے اچ تا والوں ہیں جس انداز ہیں فرانس کی زندگی کی جزئیات کو پیش کیا تھا۔ اس کو پڑھ کر بار کس نے کہا تھا کہ منظر کے سواان کو سمجانہیں جا سکتا۔ بالزاک نے اچ تا ایک از بدگی کو پڑتی کیا تھا۔ اس کو پڑھ کر بار کس نے کہا تھا کہ میں نے فرانس کی زندگی کو تلکی کا وی ساتھ تا والوں کے ذریعے انجاب ہے خطوط میں بھی بالکل ناول کی طرح وہ بی اپنی تمام تر تبدیلیوں اور انتقابا بات کے ساتھ کہا گیا ہوتی ہوتی ہے تا ہوتی ہیں اور نہیں ماتا۔ انھوں نے دہلی کے پیش ہوتی ہے تا اب کے خطوط کی پوری تاریخ میں کہیں اور نہیں ماتا۔ انھوں نے دہلی کے پیش ہوتی ہے تا باب کے خطوط کی ہوتی تاریخ میں کہیں اور نہیں ماتا۔ انھوں نے دہلی کے بیات میں بیش کی جے۔ ایموں نے دہلی کے بیات کی بیش کی ہے۔ ایموں نے دہلی کے بین سے نظر سے ساتھ اور جنوان کی کو بین اور کینوں کی تفصیل بھی پیش کی ہے۔ ایموں نے دہلی میں جو پچھے ہوا اس کی تاریخ میں کہیں اور بیز اروں ہی کی عکا تی نہیں کی بلکہ مکانوں اور کینوں کی تفصیل بھی پیش کی ہے۔ ایموں کی بین جو پچھے ہوا اس کی تاریخ میں کینوں کی کیفیت اس طرح جمارے ساتھ آتی ہے۔ ان میں چیش کی ہے۔ ان میں چیش کی ہے۔ ایموں کی کیفیت اس طرح جمارے ساتھ آتی ہے۔ ان میں چیش کی دور ان کی کیفیت اس طرح جمارے ساتھ آتی ہے۔ ان میں چیش کی دور سازے افراد سانس لیے نظر آتے ہیں۔

غالب نے اپ کرداروں کے سراپا اور طبیے بھی بالکل ناول کے انداز میں پیش کیے ہیں۔افسانوی کرداروں اور حقیقی کرداروں میں جو فرق ہوتا ہے ان کی جو بیٹ کرداروں کی کسی جسمانی خصوصیت کو پیش کرتا ہے قواس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے قرق العین حیدر نے اپ ناول' جاندنی بیگم' میں جاندنی بیگم کی بصارت بہت ہی کمزور دکھائی ہے۔ عینک کے بغیر اے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے قرق العین حیدر نے اپ ناول' جاندنی بیگم' میں جاندی بیگم کی بصارت بہت ہی کمزور دکھائی ہے۔ عینک کے بغیر اے کوئی چیز سوجھتی نہیں ہے۔ ان کا مقصد اس کمزور بینائی ہے کوئی کام لینا تھا۔ اس کی وجہ ہے وہ رہائش گاہ پوری جل کرخا کستر ہوجاتی ہے۔ غالب نے بھی مرزا حاتم علی مہر کا بھی حلیداس لیے پیش کیا ہے کہ وہ اپنی طرح داری کو بھی پیش کر سیس۔ غالب تکھتے ہیں۔

'' حلیہ مبارک نظر افر وزہوا۔ جانتے ہوکہ مرز ایوسف علی خاں عزیز نے جوتم ہے کہااس کا منشا کیا ہے؟ بھی میں نے بنزم احباب میں کہا ہوگا کہ مرز احاتم علی کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ سنتا ہوں کہ وہ طرح دار آ دی ہیں اور بھائی میں نے تمھاری طرح داری کا ذکر مخل جان سے سنا تھا۔ جس زیانے میں کہ وہ نواب حالہ علی خاں کی نوکر تھی اوران میں اور جھے ہیں۔ بہرحال تھا، تو مغل سے پہروں اختلاط ہوا کرتے تھے۔ اس نے تمھارے شعرا پی تعریف کے بھی جھے کو دکھاتے ہیں۔ بہرحال تمھارا حلیہ دیکھ کر تمھارے کہ تھی انگشت نما ہے بہرحال تمھارا حلیہ دیکھ کر تمھارے کشیدہ قامت ہونے پر جھے کورشک ندآیا۔ کس واسطے کہ میر اقد بھی درازی میں انگشت نما ہے۔ تمھارے گندی رنگ پر شک تو آیا ،کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا، تو میر ارنگ چھٹی تھا اور دیدہ ورلوگ اس کی ستائش کیا گرتے تھے۔ اب جو بھی جھے کو اپنارنگ یا د آتا ہے تو چھاتی پر سانچ سانچر جاتا ہے۔ ہاں جھے کورشک آ یا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس بات پر کہ داڑھی خوب تھی ہوئی ہے۔ وہ مزے یا د آگے۔ کیا کہوں جی پر کیا گزری۔'' کھایا تو اس بات پر کہ داڑھی خوب تھی ہوئی ہے۔ وہ مزے یا د آگے۔ کیا کہوں جی پر کیا گزری۔''

#### سوئهن را بي

# غالب

اك ترے ہالہ عُم كى توسحر ہونہ تكى اورتو دامنِ شب میں بھی تڑ پتاہی رہا ول کے صحرامیں سکتے ہی رہار مال تیرے آ ہ بن کربھی ندر کنے بائے تیرے خوابول کے طرب خانے سے تو که آواره پریشان بگولے کی طرح بادبان خاک کے بنتار ہا ایک بنام سے ساحل کے لیے تیرےادراک کے آئیے میں ایک بنامی منزل رقص کرتی رہی روتی رہی اور گاتی رہی تو كداك دهن ميس مكن پیر بن شعر کا بہنے ہوئے سیماب صفت گروش وقت کے حلقے میں بھٹکتا ہی رہا قوس آفاق پر کتے جوستاروں کے جوم تو جگرتھام کے بیٹھار ہتا اینے پندار کے ٹوٹے سے سنم خانے میں حرف اورصوت كرشت كونبھانے كے ليے چشم تنهائی سے یا قوت نما آنسوالہ ب

رنگ اورنور میں بہتے ہوئے حرفوں کی ادا روشیٰ بن کے چک جاتی ہے تیر نفوں کی کرن دل کے نہاں خانے میں صورت يثمع جلى اورحقائق ميں ڈھلی اشكِنم ناك بهي كليول جيسے سانس کے شہرے بے تاب ویریشاں نکلے بال تراباته قلم ہو کے بھی لکھتا ہی رہا ايك حرف جنول عشق اک آ گ ہے اور آ گ جھی الیمی " كدلكائے نه لكے اور بجھائے نہيے " راهب جال ہے ہراک غم اس ہستی میں مگر تو تھاوہ قطرہ ءدریا جوكه برلحه نهريس ربتنا مجھی ساگر ، بھی با دل ، بھی شبنم بن کر نقشِ رحت بھی ہے تو اور ہے فریادی بھی تولہوروتار ہاعمر گریزاں کے زیاں خانے میں تیرا ہرزخم رگ سنگ ہے کب اجراہے وهتر افكر وتخيل جو كدروش قفا ر ی جال بن کر تیرےافکار کی شمعوں میں فروزاں ہے وہی

#### سيدمحمرضامن كنثوري

### غالب اوربيدل

تعارف: سید محمر ضامن کنوری، کنور کے مردم خیز خطے میں ۲۵ رجنوری ۱۸۷۴ء کو پیدا ہوئے۔ کنور، یو۔ پی کے ضلع فیض آباد کے مضافات میں ہے۔ ضامن کنوری کی تعلیم الدآبا داور سلم یونی ورٹی علی گڑھ میں ہوئی علی گڑھ میں بابائے اردومولوی عبدالحق اورمولانا حسرت موہانی کا ساتھ رہا۔ ۱۹۰۳ء میں ایک رسالہ لسان الملک ۔۔۔۔اور اس کے بعد ایک اور رسالہ 'استفسار' جاری کیا۔ضامن کنوری کے والد حبیب کنوری حیدرآباد میں ایک اعلیٰ خدمت پر مامور تھے غالب کے پرستاروں میں تھے حبیب کنوری نے اپنے دیوان کی تقریظ غالب کے شاگر دوحید الدین احمد خاس بہادر وحید سے کھولئی۔

(ضياءالدين احد فكليب)

\*\*\*

آخروه تسمیری کاز ماندگز رگیا جس کاروناعمر بحرغالب کور ہااور جب ایک طرف توان کے ان الفاظ میں تنقید کی جاتی تھی۔ زبانِ میر سمجھے اور کلامِ میرزا سمجھے اور دوسری جانب بیچارہ غالب اس عنوان سے عذرخواہی کرتا تھا کہ:

ازبس ہے مرا کلام مشکل اے دل سن سن کے اے سخنوران کامل

آ سان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل استحال ہوگر نہ گویم مشکل استحال استان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش ایسا ہوجس ایسا ہوجس کو اردوشا عری سے ول جمیعی ہوا ورغالب کو نہ جانتا ہوا ورشا یہ بی کوئی غالب کا جاننے والا ایسا ہوجس نے ان کا یہ قطع نہ سنا ہو:

طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خال قیامت ہے غالب کاقصور'' گویم شکل' سوااس کے کیا ہوسکتا ہے کہ وہ طرز بیدل میں پچھ کہنے یا کہنا جا ہے تھے۔

غالب نے جس ذات فضیلت آیات کواپنا پیش روور ہنما بنایا ، جس خرمن سے خوشہ چینی کی بھی تو وہ کلاں سے مشب خاک اٹھائی اس کے تصوف اس کی فلسفہ دانی اور اس کی شاعری کا پایہ وہی بہتر ہے جوخو دبھی ویساہی دل ود ماغ رکھتا ہو۔ بیدل کی تنخیل اور ان کا اسلوب بیان عام شاعروں کی تخیل اور اسلوب اور اس قدر بلنداور ور االوری ہے کہ ہم جیسا شخص اگر قصور فہم کا اعتراف بھی کرنا جا ہے تو اُتھیں کے الفاظ میں اس طرح کرے گا:

> ذرهٔ بیدست و پادر بارگاه آفتاب بال عجز افشاند اما غافل از آداب شد یااگر کھے کہنے کی جرات کرے جب بھی اتناہی کہ سکتا ہے کہ بیدل نے بیکھا ہے:

انچ کلکم می فگار و محض حرف و صوت نیست موش می باید که دریا بند زبان بیدل گر بهمه جبریل باشد مرغ فنهم آگاه نیست تاچه پرواز است محو آستان بیدل بر که از خود شد تهی از بستی مطلق پراست سجده میخواید حضور آستال بیدل

اب دیکھنا ہے ہے کہ خالب نے اس د کان بیدل ہے گو ہرنایا ب کا سراغ لگانے میں ایک گو ہرنایا بہم دست ہوا گر دوسرے قد و قامت کا ، دوسری آب و تا ب کا ، دوسری قدرو بہا کا ، حقیقت مہرروش کا حکم رکھتی ہے جے کوئی پر دہ چھپانہیں سکتاحتی کہ پر دہ شب مرزابیدل اور مرزا غالب میں اگر چہمرزا دونوں ہیں فرق مراتب ہے۔ اس لیے وہ ان صدود میں تو نہ بہتی سکتا جو بیدل کے خاص صدود تھے پھر بھی اپنی فطری عالی خیالی ، غائب فکر اور غور غائر کی مدد ہے ایک جدید طرز کے موجد ہوئے اورا پناراستہ الگ نکال لے گئے۔

ہر چندطرز بیدل میں ریختہ لکھنا قیامت تھا، کیکن اسداللہ خال نے لکھا۔ ویکھنا یہ ہے کہ اس مقتدی نے اپنے امام کی پیروی ٹس طرح اور س حد تک کی!اس لیے ذیل میں دونوں ہزرگول کی دوہم طرح غزلیں اور چندمتفرق اشعار درج کیے جاتے ہیں تا کہ دیکھنے والے دیکھیں اور بیجھنے والے مجھیں۔

آج کل غالب کے مہملات اور غالب کے البامات کی بحث بہت زوروں سے چھڑی ہوئی ہے ممکن ہے کہ لوگ ہماری نسبت بھی سوئے ظن یاحسن ظن سے کام لیں۔اس لیے بیکہنا ہے کل نہ ہوگا کہ ہم صرف اس دعو ہے کی دلیل چیش کررہے ہیں جو غالب نے اپنے اس مقطع میں کیا ہے: طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خال قیامت ہے

سب جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی زبان کوئی خیال اور کوئی معلومات اپ ساتھ لے کرنہیں آتا وہ جو پچھ دوسرول سے سنتا اور سیکھتا ہے وہی اس کاعلم ہوتا ہے جس کواس کے ذاتی تجربہ مشاہدہ اور استقراکی شرکت وسیع کرتی رہتی ہے۔ جس طرح چراخ سے چراخ روثن ہوتا ہے ای طرح خیال سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ شاگر داپ استاد اور استاد اپ استاد ہے سیکھتا ہے۔ استاد چاہے آدمی ہویا کتا ہے ہماری معلومات کے ذخیرہ میں بہت ہوا حصد وسروں کا ہے اور بہت کم ہمارا اپنا۔ غرض کہ شاع طبع موز وں فطرت سے پاتا ہے لیکن واقعات و خیالات بیش تر مستعار ہوتے ہیں اور کم تر ذاتی ۔ البتة اسلوب بیان اور تر تیب کلام کی کامل حقیقت کا اگر وہ مالک ہوتو ہوسکتا ہے۔

یا در کھو کہ اگرتم کسی خاص فن میں کمال حاصل کرنا جا ہے ہوتو تم کھا را پہلا قدم صاحبانِ کمال کی پیروی میں اٹھنا جا ہیے۔ یہی پیروی اور تقلید

تم کواس منزل تک پہنچائے گی۔ جہاں سے اگرتم اپنے لیے کوئی راستہ الگ نکالنا جا ہوتو نکال سکو کے۔اس وقت تم بجائے پیرواور مقلد ہونے کے پیش روہو کے اور یمی مرزاغالب نے کیااورای ہے وہ اس بلندمقام پر بیٹھا۔ جہاں آج دنیااس کود کیورہی ہےلوگ تقلید جو جا ہیں کہیں ہم ارتقاذہنی کا ذریعہ کہیں گے اور یہی ارتقائے ذہنی کا واحد ذریعیہ ہے۔

اب ہم اپنے ناظرین کوزیادہ زحت دینائیں چاہتے۔وہ آئیں اور دیکھیں کدایک باکمال کے خیال سے ایک جویائے کمال نے کیسے کیے پھول اور پتیاں جمع کیں اور کس ملیقہ ہان کا گل دستہ بنا کر ہماری نظر فرینی کا سامان مہیا کیا ہے:

(۱) و کمچه کرور پرده گرم دامن افشانی مجھے راز داری بابہ عنی کوس شہرت بوده است

كر كنى وابسة تن ميري عرياني مجھے چوں حيااز پوشش غيب است عرياني مرا

ویکھیے بیدل کے (راز داری ہاکویں شہرت بودہ است) نے عالب کودر پردہ گرم دامن افشانی کردیا یمکن ہے کہ گرم دامن افشانی ہونے كاخيال اس مصرع سے پيدا ہوا ہوجو بيدل كے مطلع كامصر عدوثاني ہے:ع

تج وتاب شعله بإشدنقش پیشانی مرا

دوسرے مصرع میں سے حیا کواڑا دیا۔ پوشش غیب کو پوشش تن سے بدلا اور قافیہ 'عرباں' ہی قائم رکھا۔ شعر بن گیا اور الگ بنا۔ لیکن اگر آپ يوچيس كه بناكيا تو من عرض كرول كاكه ميرامرغ فنهم جرئيل بنے كى صلاحيت نبيل ركھتا:

می رود از موج بربادِ فنا نقش حباب تغ خونخواراست بيدل هين پيثاني مرا

بن من تني نظاہ يار كا سك فسال مرحبا میں کیا مبارک ہے گرال جانی مجھے

چین پیثانی کی تیغ کے خیام میں ، تیغ نگاہ کو جگہ دی" زودمیری" کے عوض" گراں جاتی" دکھائی خیال کے ساتھ مصرعوں کی ترتیب کو بھی بلٹا۔اس طرح ایک نیا کالبد تیار کیا اوراس میں مرحبامیں کہ کرنی روح پھونکی ، قادرالکلامی دکھائی اور شعرا لگ کرلے گئے۔

دوسرے کے خیال کو لے کراس طرح پلٹنا غالب کے لیے کوئی ٹی بات نہیں ہے۔ویکھیے کے تلمیر فارا بی کہتا ہے:

بنگام مرگ با حلم دعوی آرزست شبهائے ہجر نیست مر اور شارِ عمر

اورغالباى كوبدل كركت بن

شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حیاب میں

كب ہے ہول كيا بنا وُل جہانِ خراب ميں

ياعرني كاييمصرع-

روئے دریاسلسبیل وقعر دریا آتش است

جس كوغالب في اس طرح الثا، قصر درياسليل وروب دريا آتش است مراس النف كا ثابت كرنا بهي غالب بي كا كام تعااوراس في اسطرح اس كوفايت كياك

قعر در پاسلىبىل دروے دريا آتش است

ب تكاف در بلا بودن بداز بيم بلاست

غالب

اطنیاج خود شنای جو ہر آئینہ نیست

(٣) كيول ند بوب القاتى اس كى خاطر جمع ب

جانتا ہے محو پرسش ہاے پنہانی مجھے من اگر خود رائمی دائم تو می دانی مرا ہے۔ پنہانی مجھے من اگر خود رائمی دائم تو می دانی مرا ہے ہیں، پھر ہفورد کیکھیے ہے التفائی اور محو پرسش ہاے پنہانی کے کلڑے آئینہ کی خود ناشنا کی اور پنہاں شنا کی پخض مقابل ہے مستعار لیے ہیں، پھر محویت اور خاطر جمعی کی جھک بھی ای آئینہ میں نظر آتی ہے جو ہمتن جرت ہے۔ یہ پاکیزہ انتخراج ہے شک خراج جسین کا مستحق ہے اور ارتقائے شیالی کی عمدہ مثال۔

عالب بیدل میرے غم خانہ کی قسمت جب رقم ہونے گئی قد عمرم کیے قلم چوں شمع در وحشت گزشت کشو دیا مجلک اسباب ورانی مجھے آشیاں ہم برنیاورد از پریثانی مرا

بنظاہر میدونوں شعرا میک دوسرے سے کوسوں دورنظر آتے ہیں لیکن میفریب نظر ہے۔ بیدل کے پانچ لفظ تلم بھٹع ، آشیاں اور پریشانی۔ غالب کے خیال کی بنیاد ہیں۔ وہاں حالت پریشانی ہے یہاں اسباب ویرانی ، وہاں قلم ہے یہاں رقم ، وہاں آشیانِ وحشت ہے ، یہاں ' خانہ تم ' وہاں من جملہ ءاسباب خاندواری کے ایک شع ہے اور یہاں مرزاصا حب بنقس نفیس فر ماہے کہ غالب جیسے طباع آ دمی کو اتنی مشخکم بنیاد پڑم خانہ تیار کر لینا کیا دشوارتھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بروفت فکر بیدل کا ایک اور شعر بھی غالب کے ذہن میں موجود ہو۔ جو یہ ہے :

ر ماید و تف غارت و امید محو یاس یارب چهنس خاند خراب است بستیم عالب بیدل عالب میاب است بستیم عالب بیدل دان مرا دان محص شور محشر نے نہ دم لینے ویا داغ شوقم نیست الفت باتن آسانی مرا کے گیا تھا گور میں ذوت تن آسانی مجھے ججے و تاب شعلہ باشد نقش بیشانی مرا

ان دونوں شعروں میں صرف تن آسانی کا قافیہ اور تن آسانی کے عدم امکان کا خیال مشترک ہے باتی بیدل کے بیان اور غالب کے بیان میں حیات وممات کا فرق ہے۔ لیکن ہم بیدل کا ایک اور شعر نقل کرتے ہیں جس کا خیال ممکن نہیں کہ غالب کے ذہن میں موجود نہ ہواور نہ بید قیاس چاہتا ہے کہ بیشعر غالب کی نظر سے گزرا ہی نہ ہوجیسا کہ وہ فنافی بیدل نظر آتے ہیں۔ شعر بیہے اور کتنا اچھاہے:

مردہ ہم ہیم قیامت دارد آرمیدن چہ قدر و شوار است اس سادہ شعراور غالب کے پر تکلف شعر میں وہی فرق ہے جومیر تقی میر۔۔۔میرانیس۔۔۔مرزاسودا کے مندرجہ ذیل اشعار میں یا جو حقیقت اور بناوٹ میں ہوتا ہے۔

تم نے کیوں سونی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے کی روم از خویش در ہر جا کدی خوانی مرا تا فیہ الگ ہے،مضمون الگ ہے، بندش الگ ہے،مگر خیال کے کھیلنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ بیدل کی مشاقی جلوہ نے عالب کومعشوق کا وعدہ دیداریا د دلایا اوربس میبیں ہے شعر کی بنیادیڑی۔انتظار میں چٹم بدر اور چٹم بدراہ ہونا کوئی نئی بات نہیں تگر غالب نے ''تم نے مجھے میرے گھر کی در بانی کیوں سونی ہے' کہدکراس میں نئ جان ڈال دی اور یہی شاعری کا کمال ہے۔

> لفظے كەتاز داست بەمفىمول برابراست نوشعری غزل میں چےشعرتو ہو گئے (ملحوظ خاطر ہے کہ بیدل کے بھی آٹھ ہی شعر ہیں )اب رہے تین شعر:

اس قدر شوق نوائے مرغ بستانی مجھے مچر ہواہے تاز ہ سودائے غزل خوانی مجھے میرزایوسف ہے غالب یوسفِ ثانی مجھے

بد گمال ہوتا ہے وہ کافر نہ ہوتا کاش کے بان نشاط آید فصل بهاری واه دا دی مرے بھائی کوحق نے از سر نو زندگی

ان میں مقطع مختص المعنی ہے۔ ووسرا شعرمحض بھرتی کا ہے اور پہلا خاص غالب کے اختر اعات میں سے ہے۔معثوق کا طوطی پررشک کھانا ایک انوکھی بات ہے مگر مرزانے اور بھی باندھاہے:

طوطی کا عکس منجھا ہے زنگار دیکھے کر کیابدگمال ہے مجھ ہے کہ آئینہ میں مرے یہ ہم طرح غزل تھی۔اب ایک غزل اور کیجیے جود وغزلوں ہے متخزج ہے۔ بیدل کے دیوان میں آپ کود وغزلیں ایک ہی جگہ د کھائی دیں گی۔ان میں ایک کی ردیف' سوخت' اور دوسرے کی ردیف' آتش است' اور قافیصحرادریا وغیرہ۔

ایک کی ردیف اور دوسرے کے قافیہ نے غالب کو صحراجل گیا کی طرح سمجھائی ایک شعرمرتب ہوگیا۔اب دیکھیے کہ وہ شعر کیا ہے:

میں عدم ہے بھی پرے ہوں ور ندغافل بار ہا میری آ و آتشیں سے بال عقا جل گیا

اب اس كاما خذ بهى ملاحظه موبعني بيدل كاشعر:

جزبهم نامی نشان امن نوال یافتن ورنداز پرواز ماتا بال عقا آتش است

ہم نے مطلع کوچھوڑا درمیانی شعر پہلے لیا ہے،اس کی وجد ظاہر ہے کہ جوشعر لیا گیا ہے و فقل کے مطابق اصل کا تھم رکھتا ہے، ' غافل بار با'' کے فکڑے کو جو غالب کے پاس محض برائے بیت ہے۔ نکال کرمقابلہ سیجیے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ دونوں مصرعوں میں غالب کی پونجی کتنی ہے اس کے بعد اصل اورنقل کے فرق کوبھی ملاحظہ فرمائے بیہ مفروضہ سلمات کی حدمیں آ گیا ہے کہ عنقا کا مقام عدم ہے۔ بیدل کہتا ہے کہ عنقا معدوم مگر اس کا نام موجود اورز بانوں پر کھنچا کھنچا کھرتا ہےاوراس کشاکش نے انسیت کومفقو و کر دیا ہے۔ نتیجہ سے کہ عدم میں بھی امن مفقو د ہے ۔ لبذا مقام کم نامی میں اس کا سراغ لگانا جاہیے۔مطلب بیرکداپنانام ونشان مٹا کرراجع الی الاصل ہو جاور نہ عنقا کی طرح معدوم ہوتا بھی جب تک کہ تو'' تو'' ہے جھے کو مامون نہیں بنا سکتا۔

غالب نے ''جزبہ کم نامی سراغ امن نتواں یافتن' کے خیال کو'' میں عدم ہے بھی پرے ہوں'' کہد کرظا ہر کیااور جو کہاوہ محض اوعاہے بلکہ ادعائے محض ۔ای سے کہنے والوں نے بیرکہا کہ ایک ہی جھنس نے ایک ہی وقت میں نقیصین کا مرتفع ہوتا کہ وہ معدوم ہونہ موجود ہے عنی ہے۔اب

نیت بیدل بے قراری مائے شوقم بے سب

عالب عرض سیجے جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں مجه خیال آیا تھا وحشت کا که صحرا جل عمیا از وم عرم نفس را در تبه یا آتش است

قافیے کی اجنبیت پر نہ جائے۔ بیدل کے منقولہ شعرے ادھر کا قافیہ 'صحرا'' ہے جس کو باوجود غیر منقولہ ہونے کے غالب نقل کرلے سے مضمون کودیکھیے بیدل کی بیقراری شوق ترتی پذیر ہوکرعالب کی وحشت بن گئے۔ وہاں شوق کی بیقراری نے تنفس کو تیز کر کےنفس کوآتش زیریا کر ویا۔ یہاں وحشت کی تخریک نے جو ہراندیشہ کوا تناگر مایا کہ آ گ بجڑک اٹھی اورصحرا جل گیا۔ تگر دیکھیے کہ شعر کوکہاں ہے کہاں لے گئے کہ پیتہ بھی نہیں چان البته يهان پرايك نكته كوظ رے كه بيدل كاشعر حقيقت كا آئينه باورغالب كاشعر كفن ادعائے شاعرانه ا

ول مرا سوز نہاں سے بے مایا جل گیا درمرو مک نہم واغ شد چول تھ خموش

آتش خاموش کے مائند گویا جل گیا فروغ دیدہ ، بیدار شع وارم سوخت

بیدل کہتا ہے کہ رہنے نگاہ میں شمع خاموش کی طرح''مرد ک'' سے کل بندھا اور دیدہ بیدار کے فروغ نے جھے شمع کے مانند جلا ڈالا لیعنی خاموش کردیا۔ دیدہ، جمال یارکود کیھے جبی بیداریا خوش نصیب ہوسکتا ہے در نہ خفتہ یابد بخت ہوگا۔ مگر جمال یار کا دیدارنصیب ہونے'' خرموی صاعقہ'' ک خبر برآ مد بھی لازی ہے۔جس کوشاعر نے علہم واغ شداور 'مشع وارم سوخت'' کہد کر ظاہر کیا۔ غالب نے اس شعرے صرف تقع خاموش کولیا اورا ہے آتش خاموش كهااورشعرتياركيا جيبا كجھ تياركيا۔

غالب كي اس غزل مين تين شعراورين:

آ گ اس گھر میں تکی ایسی کہ جوتھا جل گیا دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باتی نہیں ای جراغاں کا کروں کیا کارفر ما جل گیا ول نہیں جھے کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار د کمچه کر طرز تیاک اہل دنیا جل گیا میں ہوں اور اضر دگی کی آرز و غالب کہ دل

به بستی تو امید است نیستی بارا نه قلا کچه تو خدا تھا کچھ نه ہوتا تو خدا ہوتا كه گفته اند أكر في نيست الله ست ڈ بویا مجھ کوہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

اہل نظر دونوں اشعار کے فرق کو ملاحظہ فرمائیں بالخصوص بیدل کے پہلے مصرعہ کی ترکیب اور خیال کواگر چہ بیے ضمون صد باطرح متصوفین کے کلام میں بندھا ہے لیکن یہ ستی توامیدست نیستی ہارا کہدکر بیدل نے اس میں ایسی نی روح پھونگی ہے جس ہے بہتر ناممکن ہے:

شعله كارال رابه غائستر قناعت كر دن است برکجاعشق است د مقال سوختن ہم حاصل است

مری تغییر میں مضمر ہے اک صورت خرالی کی بیولی برق خرمن کا ہے خون گرم د مقال کا

ابھی تک غالب کے شارحین شعر کا اصلی مطلب سمجھانے سے قاصر ہیں شاید آئندہ کوئی صاحب سمجھیں اور سمجھا عیس ۔ ہماری سمجھ میں آوا تنا آتا ہے کہ بیدل کا دہقان عشق شعلہ کار ہے اور حاصل کشت خانستر اور سوختن ۔ غالب کے دہقان کا خون گرم ہور ہاہے ( کشادرزی کی مشقت ہے ) اورگرم بھی اتنا کہ برق بن جاتا ہے۔اب خرمن کا جلنالا زمی اور حاصل دہی سوختن اور خانستریا غالب کے الفاظ میں'' خرابی'' غالب نے پہلامصر رعہ بدلا اور بجائے خاکمتسراورسوختن کے تغمیر وخرابی لائے۔امچھا کیا کیوں کہ شاہ و وزیراگرمحلوں اورقصروں میں رہتے ہیں تو غریب د ہفان بھی پھوس جیونپڑی بنا کررہتا ہے۔لیکن مضمون کوجدا کرنے کی کوشش میں غالب خود مضمون ہے جدا ہو گئے۔کہاں تو برق وخرمن کی لاگ دکھارہے تھے اور کہاں

تغیر و خرابی کے جھڑے میں پڑھئے۔ ہیولی وصورت کے خیل کی مختلش نے شعر کو مختلل کر دیا۔ غالب مرحوم نے اور جگہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے ایک جگہ فرماتے ہیں:

کارگاہِ جستی میں لالہ داغ سامال ہے برقِ خرمنِ راهیتِ خون گرم د جقال ہے اس مطلع کے معنی بھی لوگوں نے عالب سے دریافت کیے ہیں ادرانھوں نے اپنے ایک خط میں پچھ معنی سمجھائے بھی ہیں جن کوعلامہ طباطبائی نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے گرینہیں لکھا ہے کہ آپ نے بھی بچھ کے وہ معنی قتل کیے ہیں یا بے سو چے سمجھے:

بيرا

حرف چندیں کہ حرف انسان است چوں تامل کی نہ آسان است نیست مشکل چو آدی بودن

بس کہ دشوار ہے ہرکام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا غاک گر دبیان دنیا سودن ای مضمون کا آیک مشہور مصرع کسی اور کا بھی ہے۔

"جزانسال دري عالم كهبسياراست ونيست"

مرحق بیے کہ غالب کی بندش نے بالکل مضمون کو نیا کر دیا ہے۔

بىدل

محمل ماچوں جرس جوش تپش ہاے دل است شوق پندار دریں وادی قد ہم داریم ما زندگی در بند رسم و قید عادت بودہ است دست دست تست بشکن این طلسم سنگ را غالب

جب به تقریب سنر یار نے محمل باندها تپش شوق نے ہر ذرہ په اک دل باندها تیشہ بغیر مر نه سکا کوبکن اسد سرگشته خمار رسوم و قبود تجا

پہلے شعر میں توافق لفظی ومعنوی اس قدرواضح ہے کہ کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ دوسر ہے شعر میں بندش متبائن ہے۔ لیکن بیدل نے جو طلسم سنگ تو ڑنے کی ہدایت کی ہدایت کی ہارے کا دوہر ااور بیدل کا پہلامصرع تقریبا ایک ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ وہاں بندِ عادت ہے اور یہال مرگشتگی خمار۔

بيدل

دل آسودهٔ ماشور امکال در نفس دارد گهر دردیده است این جاعتان موج دریارا غالب

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگئ جا کا گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا

دونوں شعروں کے ٹانی مصر ہے ہو بہوا یک ہیں صرف بندش کا فرق ہے۔ او پر کے مصرعوں کو کیجیے تو معلوم ہوگا کہ بیدل کے دل آسووہ میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کے ایک نفس ہیں شور امکال کو جگہ ل گئی اور غالب کا دل وسیع (وسیع اس لیے کہ'' بھی'' کی تا کیدوسعت پر ولالت کررہی ہے ) اتنا تنگ ہے کہ شوق اس ہیں نہیں ساسکتا۔ یا شوق اس قدر افزوں ہے کہ دل کی وسعت اس کے لیے نا کافی ہے۔

" به بین تفاوت رواز کهاست تا به کها"

مرغالب کو بیدل ہے جو خیال لینا تھاوہ صرف اتناہی ہے کہ موتی میں دریا سا گیااور اس نے بید خیال لے لیا۔ کہنے والے کہیں مے کہ لفظ اضطراب خاص غالب کا ہے مگر دیکھنے والے دیکھنے ہیں کہ بیدل کا دریا بھی اسپ برق رفتار کی طرح مضطرب ہورہا ہے۔ جب تو اس کی لگام کھنچنے کی ضرورت داعی ہوئی۔ببر کیف مرزاغالب کاانتخر اج نہایت یا کیزہ ہےاور ہم اس کی دادد ہے بغیرنہیں رہ کتے۔ بيدل

جاں کیوں تکلنے لگتی ہے تن ہے دم ساع گرشوی محرم نوائے بردہ حملین ساز که فریب نغمه نیرنگ از جای برد

گروہ صدا سائی ہے چنگ ورباب میں

دونوں شعردور دور ہیں۔عبارات شہبی سے قطع نظر کر کے دیکھیے ایک کہتا ہے کہ اگر تو اس کی صدا کامحرم ہے تو نغمہ نیرنگ کوئن کرتیرا دل کیوں ڈانواڈ ول ہوتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کداگراس کی آواز چنگ درباب کے پردے میں ہوتی تواس کا خاصہ ہے جان نوازی نہ کہ جاں گدازی۔اب دیکھیے کہ بیدل کے یہاں فریب نغمۂ نیرنگ ہے دل کا ڈانواڈ ول ہونااس وجہ ہے کہ سامع پر دؤخمکین ساز (حقیقت) کی نوا ہے نا آشنا ہے اور غالب کے یہاں ساع (نغمہ نیرنگ) کوئ کرجان کا نکلنے لگنا (ول کا جگہ چھوڑ دینا) اس وجہ سے کہ چنگ ورباب میں اس کی (سازحقیقت کی ) آ واز بی نہیں ہے (بلکہ نغمہ نیرنگ کا فریب ہے) کون کے گا کہ بید دونوں شعرا لگ الگ ہیں۔البتہ ظاہری شکل صورت میں نقل کواصل ہے الگ کر دكھاناغالب بى كا كام تھا۔

> بيدل غالب در عالم تقید که جوش صور است اصلِ شہود و شاہر و مشہود ایک ہے ہرموج بعید رنگ پیش جلوہ گر است حیران ہوں پھرمشاہرہ ہے کس حساب میں غالب اما در عالم مشبود و اطلاق ہے مشتل نمود صور پر وجود بح

صد بحرو بزارموج و كف يك حجراست یاں کیا دھرا ہے قطرہ وموج وحباب میں اصل مضمون تصوف کے مسائل جلیلہ میں ہے ہے۔اسلوب بیان غالب و بیدل کا اس قدرا یک دوسرے سے قریب ہے کہ اس کی نسبت

مرجح لكصني عاجت تبين\_

بم غیب است شهود این جانیست ے فیب فیب جس کو سجھتے ہیں ہم شہود جمله اخفاست نمود این جانیت ہیں خواب میں ہنوز جو جا گے ہیں خواب میں نتوال جلوهٔ مطلق دیدن آل كه ايل پرده كشود ايل جانيست

ان اشعار کا حال بھی او پر کے اشعار کا سا ہے اس کیے ان کو بھی ہم بغیر کسی اظہار رائے کے ناظرین کی نظر نکتہ شناس کے سپر دکرتے ہیں۔

عشق ہر جا ادب آموز تپیدن باشد خون لبحل عرق شرم چکیدن باشد بساط عجز میں تھاایک دل یک قطرہ خوں وہ بھی

سو رہتا ہے یہ انداز چکیدن سرتکوں وہ بھی

غالب كے شعر میں بیدل كے خون ميل كا قطره موجود اورائ طرح حرف چكيدن ہے۔ بجز وسرتكوني كامآ خذبيدل كى ادب آ موزى ہے۔ بیدل کے یہاں اس ادب آ موزی عشق سے خون میل عرق شرم بن کر ٹیکا ہے مگر غالب کے قطرۃ خون یعنی دل کی سرتگونی طبعی ہے۔

> بس كديارو يتو دارم ز گلتال وحشت برسرم ساية كل پنجه شايين آمد

غالب باغ یاکر خفقانی یہ ڈراتا ہے مجھے ساية شاخ كل افعى نظر آتا ب مجھے غالب کا شعراز کا از وہی ہے جو بیدل کا ہے۔البتہ وہاں سانۂ گل کو پنجیشا بین سے تشبیہ دی گئی ہےاور یہاں سانۂ شاخ گل کوافعی ہے۔ یاغ وخفقان وگلتان اور وحشت دونوں کے پاس موجود ہیں۔اب رہا کیا؟

ہارے بزرگ محترم علامه طباطبائی نے اس شعر کاما خذ نظیری نیشا پوری کے اس مشہور شعر کو بتایا ہے:

بزير شاخ گل افعي گزيده بلبل را نواگران نخور ده گزند را چه خبر

گریباں صرف افعی اور شاخ گل کے الفاظ مشترک ہیں ور نہ اور کوئی لگا وُنظیری کے شعرے غالب کے شعر کوئییں ہے۔ ایک شعر بیدل کا

اسی مضمون کااور ہے:

چمن از سالیگل پشت بلنگ است این جا

منزل عيش به وحشت كدة امكال نيست . غالب

عاب بیرن شبنم به گل الله نه خالی ز ادا ب موابربرگ گل ممکین شبنم می کند حاصل

داغ دل بے درد نظر گاہ حیا ہے نگاہ شوخ ماہم کاش بر روایش حیا گردد

غالب کا شعر سجھنے میں لوگ اب تک سرگر دال ہیں اور بیدل کا شعر جوم تبدر کھتا ہے۔ اے مرتبد شناس ہی سمجھ سکتے ہیں بہ ہر حال برگ، شبنم تمکین ، نگاہ شوخ اور حیا کوشبنم ،گلِ لالدادا ،نظر گاہ اور حیانہایت بے تکافی ہے باہم بغل گیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

یہ ہیں چنداشعار جو بہطور شے نمونداز خروارے پیش کش ناظرین ہیں۔ہم نے اس مضمون میں صرف بید کھانے کی کوشش کی ہے کہ غالب مرحوم نے جودعویٰ بیدل کی خوشہ چینی کا کیا ہے وہ بے جانہیں ہے۔ ہر چند کہ مرزاصا حب طرز بیدل میں ریختہ لکھنے کی کوشش میں جا بجاالجھ گئے ہیں مگر غالبًا اس طرح کے اشعاران کے ابتدائے مشق کے افکار ہیں۔ آخری زیانہ کارنگ جوغالب کا ہے وہ اس قدرتکھرااور چوکھا ہے کہ بہت کم کسی اردوشاعر كونصيب ہوا ہے اور ہم پھر يمي كہيں كے كمحض دوكان بولى كے مشترى بنے سے سيگو ہرناياب ان كو ہاتھ آئے:

عالت ظرف کھی ہو کیف نہیں رہین کم بادہ وہی ہے جام میں جو کہ م وسبومیں تھا

یہ ہمارا خیال اس وقت کا ہے جب کہ غالب کانسخ محمید پیشا کئے نہیں ہوا تھا۔اب تو پی حقیقت آفتاب کی طرح روش ہوگئی ہے کہ غالب کا (1) اس طرح کا کلام جو ہمیشہ معرض بحث رہا مجیس سال کی عمر کے اندر کا ہے اور میہ وہی کلام ہے جو بیدل کے تتبع میں کہا گیا ہے۔ جا ہے کوئی شاعر کیسی ہی اچھی طبیعت لے کر پیدا ہوا ہو پھر بھی پچپیں برس کی عمر کے اندروہ پختنگی حاصل نہیں ہوسکتی جو تمغائے استادی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے بعض اشعار وقت پندی کی وجہ ہے تاج معنی رہ گئے ہیں لیکن اس سے ان کے اس کمال پر کوئی حرف نہیں آسکتا جوغالب بننے کے بعدان کوحاصل ہوا۔

يه مضمون لکھنے کے بعد جدید دیوان جونبی حمید ہے کا م ہے بھویال ہ شائع ہوا ہے مجھے دیکھنے کوملا۔اس میں اس مشہور مقطع:

طرز بیدل میں ریخت لکھنا اسد الله خال قیامت ہے

کے ملاوہ اور حب ذیل مقطعے قریب قریب ای مضمون کے ہیں جن سے اوائل عمر میں غالب کا خوشہ چین بیدل ہونا ظاہر ہے:

اسد ہرجائن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پند آیا عصائے نصر صحرائے بخن ہے خامہ بیدل کا عالم بمد افسانه ، مادارد و ما 📆 یاں سک آسانہ بیل ہے آئینہ

مطرب ول في مرت النف عالب مازير رشته ي نغمه بيدل باندها مجصے راوحن میں خوف کم را ہی نہیں غالب آمنگ اسد میں نہیں جز نغمهٔ بیدل ول کا رگاہ فکر و اسد بے نوائے ول خبر لیتے ہیں لیکن بے دلی سے

یک نیمتال قلمرو اعباز ہے مجھے
اسد آئینۂ پرواز معانی مائے
شوخی نغمہ بیدل نے جگایا ہے مجھے

اسد قربان لطنب جور بیدل ہے خامہ فیض بیعت بیدل بکف اسد گر ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار جوش فریاد ہے لول گا دیت خواب اسد

اس کے بعد مرزا کا پیکھنا کہ ' نامرعلی ، بیدل اورغنیمت ان کی فاری کیا ہرایک کا کلام برنظر انصاف دیکھیے۔ ہاتھ کتان کو آری کیا مقام

عرتب

بیدل کی ہم طرح غزلیں اگر غالب کے دیوان میں دیکھنا ہیں تونسخہ میدیہ (دیوانِ غالب) اور دیوانِ بیدل کا مقالہ سیجیے۔ یہاں نسخہ میدیہ ہے جہتہ جہتہ اشعار ، بیدل کے اشعار کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں :

بىدل

بیاباں طلب بحر یست بیدل که آل جا آبله جوشِ حباب است بیدل

کم آب است آل قدر دریائے ہتی کروتا دست می شوئی سر آنست فخچ سال غفلت ماباعث دلجمعی ماست ورند بیداری گل خواب پریشان گل است احتیاج ما ساجت پیشه اظهار نیست اخوش مطلب است خوش آل سایہ صفت محو آفاب شوم کردہ ایم ازعرض مطلب است کر شخت نامہ سیاہیم وعفو ما این جاست سوختم ومشیت خاشا کے زما روشن زشد سوختم ومشیت خاشا کے زما روشن زشد شعلہ و ماچوں نفس در دام این نیرنگ ما

عالب

نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا حباب موجہ ء رفتار ہے تقشِ قدم میرا غالب

دریائے معاصی تنگ آئی سے ہوا خنگ میرا سردِ امن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا غینی شکفتن ہا برگ عافیت معلوم باوجود دلجمعی خواب گل پریشاں ہے گرخامشی سے فائدہ اخفاے حال ہے خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے اے پر تو خورشید جہاں تاب ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے شائد گر نگاہ گرم فرماتی رہے تعلیم ضبط شعلہ شی جیسے خوں رگ بین نہاں ہوجائے گا شعلہ شی جیسے خوں رگ بین نہاں ہوجائے گا

0000

ربطِ یک شیرازہ ، وحشت ہیں اجزائے بہار سبزہ بے گانہ ، صبا آوارہ ، گل ناآشنا حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی دوام کلفتِ خاطر ہے عیش دنیا کا ( افلانک )

### مظهرمهدي

## غالب اور بودلئير

ان دوعظیم شاعروں کوان ہی کے اشعار کے ذریعی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کی تخلیقی اورطبعی زندگی میں بردی حیرت انگیزمماثلتیں ملتی ہیں۔اتفاق سے بدونوں تخلیقات کسی اور کے لیے کھی گئی تھیں لیکن اب میں ان کوان ہی کے رو ہروپیش کررہا ہوں۔

من کی خاک و او پہر بلند میں منحی بحر خاک اور وہ بلند آ سان فاک کی رسائی آسان تک کہاں ہوسکتی ہے اس کی تعریف مجھ جیسے آ دمی کے بس میں نہیں ہے سورج روش دان کے لائق نہیں ہوتا اس کی خوش بانی کے ساز کا کیا کہنا اس کی نکته دانی کی شیرت سجان الله اس کی نظم آب حیات سے ملتی جلتی ہے اور روانی میں دریائے فرات سے مشابہ اس کی نشر طاوی کے نقش کی طرح حسین اور صراح و قاموں کا انتخاب ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنی قلمر مسخن میں عجیب و غریب تکتے ایجاد کے ہیں ترجمه: يروفيسروارث كرماني پیلاشیں ، ہائے ہو، بے حرمتی اور گریہ وجدآ فرین ،اشک باری اور به قصیدے بيسب بازگشت بين اور بازگشت كى بازگشت بزار ما بھول بھیلیوں میں گونجی ہوئیں برسبان فانی دلول کے لیے ایک مقدی افیون! بزار باپېره دارول کې متواتر آوازين بزار بالمندآ وازول عصبتر موتاموااعلان ہزار ہافصیلوں سے جگمگاتی ہوئی مشعل گھنے جنگلوں میں بھنکے ہوئے صیادوں کی بیکار

خاک را کے رسد بچرخ کند وصف او حدجون منی نه بود مير در خورد روزني نه يود مرحما ساز خوش بانی رو حيدًا شور نكته داني او نظمش آب حیات را ماند در روانی فرات را ماند نثر رو نقش بال طاوس است انتخاب ضراح و قاموس است بادشای که در قلمرو حرف كرده ايحاده نكته باكي شكرف غالب

Ces maledictions, ces blasphemes, ces plaintes,

Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces Te Deum,

Sont un echo redit par mille labyrinthes;

C'est pour les coeurs mortels un divin opium!

C'est un cri repete par mille sentinelles,

Un ordre renvoye par mille porte-voix;

C'est un phare allume sur mille citadelles,

Un appel de chasseurs perdus dans les grands bois!

در حقیقت اے خدا اس سے بڑوہ کراور کیا شہادت ہم دے کتے ہیں ہماری انسانی عظمت کی بیتیز حساس جذب عہد بیم پر سفر کر تا ہوا صرف مرے گاتو مرے گا، ترے ابدیت کے ساحل پر

Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur ' temoignage

Que nous puissions donner de notre dignite

Que cet ardent sanglot qui roule d'age en age

Et vient mourir au bord de votre eternite!

سمی نے بھی کہا تھا مشرق ہشرق ہے اور مغرب ، مغرب ، بیا یک حد تک سیح بھی ہے اورا یک حد تک درست بھی نہیں کیوں کہ جب و نیا کے اہم اذبان جس فکر کوظم کرتے ہیں اور وہ جذبہ کممل طور پرتمام نوع انسانی کے لیے انبساط کا باعث بن جاتا ہے جس کی مثال فلسفہ تحریکات اور شاعری ہے بھی دی جاسکتی ہیں ، ہاں اس منمن میں عہد بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ آفاقی ہوجاتا ہے۔

غالب اور فرانسیسی شاعر چار لی بودگیر جغرافیا تی اعتبار ہے مشرق اور مغرب کے نمائندہ قرار پاتے ہیں لیکن آفاقی طور پر ساری عالمی شاعری ہیں بھی اپنا مقام متعین کرتے ہیں ،ان دونوں شعرانے ایک ہی عہد میں زندگی بسرگی ، غالب ، بود لیر سے چوہیں برس بڑے ہیے لیکن بود لیر، غالب سے جو اسال کی عمر میں باپ سے جدا عالب سے دوسال پہلے ہی اس جہان فانی ہے گزرگیا۔ غالب پانچ برس کی عمر میں باپ ہے جو اور سال کی عمر میں بڑا تھا۔ غالب کے پیچا بھوا۔ غالب کے بیچا تھا اور فوجی فان ، غالب سے چھوٹے تھے وہیں بود لیر کا بھائی جو ایک کا میاب و کیل تھا وہ بود لیر ہے عمر میں بڑا تھا۔ غالب کے پیچا تھر اللہ بیگ خان جو قلمہ کے جو افظا اور فوجی افسر تھے ان کی قاہد داشت کررہے تھے ، وہیں بود لیر کی ماں نے اپنی بیوگی کو دوسال میں ختم کرتے ہوئے ایک جزل سے شادی کی جو ترق کرتا ہوالفٹنیٹ بنا، اس طرح غالب اور بود لیر دونوں نے فوجیوں کے زیر سابیا بنا بچپین گز ارا۔ یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ اسداور غالب دونوں کامفہوم طافت ہے ، اس طرح بود لیر کے معنی دود ھاری تلوار کے ہیں ، بود لیر کوشکایت تھی کہ اس کے خاندائی نام میں ظالمانہ رسم شامل ہے جب کہ غالب نے اجداد کی شکتہ تیر کو قلم میں تبدیل کرلیا۔ '' شد تیر شکتہ نیا گان قام می'

عالب نے منطق، فلنفہ، فاری ، عربی میں دست رس حاصل کی وہیں بود لیرنے اطالوی ، یونانی ، اگریزی اور مصوری میں کمال حاصل کیا۔
عالبغے شخ محم معظم بیسے جیدعالم سے دری اور فاری تعلیم حاصل کی اور ابتدا میں اپنے اشعار کی اصلاح بھی لیتے تھے۔لیکن وہ بیدل کو اپنا استادگر دانتے سے ' 'طرز بیدل میں ریختہ کہنا۔اسداللہ خال قیامت ہے' بود لیر فرانسیسی اوب کے باوقار شاعر تیوفل گوئے ، جس نے فرانسیسی اوب کو وقار عطا کیا جو دوسرے رومانی شعرا میں مفقو دتھا ، ایک نیا شعری آ ہنگ قائم کیا ، جذبے کو تصور میں تعلیل کیا بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے وہ بود لیر کا بیدل تھا ، بود لیرنے اپنا شعری مجموعہ ' بدی سے بچول' 'بوزی عقیدت کے ساتھ اس کے نام معنون گیا۔

سیبھی حسن اتفاق ہے کہ دونوں کے خاندان میں کوئی شاعر نہیں تھا اور اس وجہ سے ان کے خاندان کے افراد کے لیے باعث جیرت ٹابت ہوا۔ غالب کی اہلیہ عبادت گزاراور اس عہد کی متازخوا تین میں شار ہوتی تھیں اور بود لیرکی ماں اصول پرست، راست باز ہمعزز خاندان کی رسومات کی پابند، انگلتان میں پلی برجی خاتون تھی۔

شاعر کی ماں ہونے کا افسوس خودشاعرے پوچھے۔

آ ہ! کاش میں جنم دین کثرت سے ماروکثر وم بجائے بید بوانداور کر یہ صورت ،میراخون پیتا لعنت اس منحوس رات اور اس مسرت پر جب میری کو کھنے تجھے قبول کیا ،میرا کفارہ!

Ah! que n'ai-je mis bas tout un nocud de viperes,
Plutot que de nourrir cette derision!
Maudite soit la nuit aux plaisirs ephemeres

Ou mon ventre a concu mon expiation!

اورغالب کواپنا گھرعبادت گھرمحسوس ہوااوراپنے جوتے ہاتھوں میں لیے پھرتے رہے۔

غالب اور بودلیرا پی زندگی کے اولین سال عیش وعشرت میں گزارے ، دونوں بے فکر ، فرداسے بیگاندر ہے۔ د ، بلی میں غالب کی زندگی شاہ خرچی، رنگ رلیاں منانے ، مے نوشی کرنے ، قمار بازی اور حسینا وال ہے ول بہلانے میں کئی ، ان کی صرف تیرہ برس میں شاوی افتاد طبع کوایک ست مل جانے کے تصور میں ہوئی تھی ،ادھر بود لیر بیری بیں اپنے گھر دوستوں کو مدعوکرتا ،ایک باراس کی ماں نے اس کے دوست کی ضیافت کی اور جب اس کے دوست سے مال کی تفتیگو ہوئی تو وہ بڑی جیران ہوئی ،اس نے اس واقعہ کے بعد ایک وکیل کو بود لیر کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ما مورکیا ٹھیک ای طرح غالب کی دہلی میں مخبروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھی ، وکیل نے بود لیرے گفت شنید کی اوراس کے حالات برمبنی رپورٹ اس کی مال کوروانہ کی جس ہے اس کی مال کی تشویش میں اور بھی اضافہ ہوا، خاندان والوں نے آخر کار طے کیا کہ اس کوفرانس ہے دور رکھا جائے اور ایک سال کے لیے ہندستان روانہ کردیا گیا،لیکن وہ آ دھےرائے سے واپس پیرس پہنچ گیا۔

ان دونوں ہے تاج بادشاہوں کے عشرت کے دن بہت کم رہے، غالب کی ساری زندگی وظیفے کی تنگ ودو میں گزری، وراثت کے تمام ا نظامات ابتدائی دنوں میں حاجی خواجہ نے اپنے ذمہ لے لیا تو بود لیر کے خاندان والوں نے اس کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا اور وہ زندگی بھراس کے تعاقب میں رہااورزیادہ سے زیادہ رقم حاصل کرنے کی نبیت سے مختلف عالی شان کرائے کے بنگلوں اور ہوٹلوں میں رہ کر بے تھا شاخر چ کرنے لگا۔ غالب نے اسے بارے میں کہا:

> اک گوند بے خودی مجھے دن رات عاہیے ے سے غرض، نشاط ہے، کس روسیاہ کو شراب اورافیون اور گانج میں مم مصنوعی جنت کا طالب بود لیری نظم ہے سنے:

میں مے نوشی کا دل داوہ اپنے سرکو گہرائیوں میں ڈیودوں ال سیاہ سمندر میں جہال دوسر ہے سمندر ہارکر بڑے ہوئے اورميري شناورروح تيرتى بسبك انداز لي میں تھے اک باراور یا وَل اے میری کارآ مدآ رام طلی سکون پرور،طویل لوری دینے والی ،زم ،شہدے بھری ،وجد آ کیس

Je plongerai ma tete amoureuse d'ivresse Dans ce noir ocean ou l'autre est enferme; Et mon esprit subtil que le roulis caresse Saura vous retrouver, o feconde paresse! Infinis bercements du loisir embaume!

غالب کی آگرہ ہے محبت ،ان کے خطوط سے عمال ہوتی ہے اور بنارس سے عشق مثنوی چراغے دریے ، بودلیر کو بھی ایناوطن پیرس عزیز تھا، اس کی شہرہ آفاق نظم'' پیرس والوں کا خواب'' ہے جس میں وہ گنگامیں ڈوب جاتا ہے اور غالب کے ساتھ گنگنا تا ہے۔

> اليي طلسماتي زمين كامنظر فاني آئکھ نے جھی ویکھانبیں

De ce terrible paysage,

دهند لی اور دور کھڑی محر

Tel que jamais mortel n'en vit,

اوراس کے نظارے نے مجھے محور کیا

Ce matin encore l'image, Vague et lointaine, me ravit.

بے برواء خاموش

Insouciants et taciturnes,

كنكاآ سانون سارتي

Des Ganges, dans le firmament,

را کھ دانول میں چھے خزانے ہیروں کی فلیج میں انڈیلتی Versaient le tresor de leurs urnes

Dans des gouffres de diamant.

کس نے کہد یا کہ بنارس صن میں چین کے شل ہے یہ تشبید بنارس کوالیں

ناگوارگزری کہ آج تک گڑگا کی موج اس کے ماتھے کا بل بنی ہوئی ہے اس

کے وجود کا انداز ایسا خوش گوار ہے کہ دیلی ہمیشہ درود بھیجنار ہتا ہے بنارس

کی آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے گوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کی فضا میں
صرف آتمائی آتمار ہے

ان تمام آتمائی آتمار ہے

وہ روپ ہے جے پانی مٹی ہے کوئی تعلق نہیں ہے

وہ روپ ہے جے پانی مٹی ہے کوئی تعلق نہیں ہے

(ترجمہ: ڈاکٹر ظ۔انصاری)

بناری را کے گفتا کہ چیست ہنوز از گنگ چینش برجبین ست بہ خوش پر کاری طرز وجود ش ز دیلی می رسد ہر دم درود ش مخلفتے نیست از آب و ہوا ایش کہ تنہا جاں شود اندر فضایش ہمہ جانہائے بے تن کن تماشا ندارد آب و خاک ایں جلوہ حاشا

غالب فرانسیسی شراب همین کے دل دادہ رہ تو بود لیرکو ہندستانی مالا بار دوشیزہ سے لگا دُ تھا۔

اے شاد ماں لڑکی کیوں تو فرانس دیکھنا جا ہتی ہے وہ سرز مین جولوگوں ہے ،اذیتوں ہے اٹی پڑی ہے حوالے کرتی ہوئی اپنی زندگی کی تکہبانی سیاحوں کی بانہوں میں آخری باروداع کرتی ہوئی اسپنے چہیتے املی کے درختوں کو

Pourquoi, l'heureuse enfant, veux-tu voir notre France,
Ce pays trop peuple que fauche la souffrance,
Et, confiant ta vie aux bras forts des marins,
Faire de grands adieux a tes chers tamarins?

اباس موضوع پرآتے ہیں جس کے بارے میں غالب نے کہا: تاکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی طے داد یارب، اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے وہ اپنے دوست جاتم علی مبرکو لکھتے ہیں'' بھٹی مغل بچ بھی غضب ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں اس کو مارر کھتے ہیں میں بھی مغل پچ ہوں، عربحرمیں ایک بڑی ستم پیشیڈ ومنی کو مارر کھا۔''

بودلیر مخل بچنیں تھالیکن وہ بھی ایک ستم پیشہ ڈوئنی کوزندگی بھر مارر کھا۔ بائیس برس کی عمر میں چارلس بودلیر کاعشق حبثی نژاداور یور پی نسل سے تعلق رکھنے والی ثران دورل سے بڑے زوروں پر تھااس کے ساتھ اس نے اپنی عمر کا ایک طویل وفت گزاراوہ ڈراموں میں کام کرنے والی ایک اداکارہ تھی بیدوہ زبانہ تھا جب وہ امیرانہ زندگی بسر کرتا تھا، بودلیر کے دوست فوٹو گرافر نادار کے ساتھ اس کے بھی دوستانہ مراسم تھے۔ بودلیر دورل کو جی جان سے چاہتا تھااور کی نظمیس اس کی سوغات ہیں۔

تو خدا کا فرستاُ وہ ہے، یا ابلیس کا دہشت پرور ہے یا سکون آگیں تو بدروحوں کا ہم جلو ہے یا ملائک کا ہمیں اس سے کیا؟ جوبھی ہو،ا ہے میری زاد ،تو رنگ آ ہنگ خوش بوکی لہر میں بھیر تا کہ اس دنیا کی جبرنا کی ادروقت کی بے در دی میں کچھکی ہو

De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou Sirene, Qu'importe, si tu rends, - fee aux yeux de velours, Rythme, parfum, lueur, o mon unique reine!L'univers moins hiduex et les instants moins lourds?

اوراس كاحسن ملاحظة فرماتين:

اس کے مازواس کی مانہیں ،اس کی کمر ،اس کے ماؤں روغن جیے جمیماتے ابنس جیے لہراتے میری پرسکون اراز بین آنکھوں ہے گزرتے سید، ناف، کمر، رقص میں انگوری شراب کے ساغر

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,

Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne,

Passaient devan mes yeux clairvoyants et sereins;

Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,

كائل كـ ! تم مر ع لي بوت

قيم بو ما بلا بو، جو کھ بو

غالب کی شادی تیرہ برس کی عمر میں الٰہی بخش معروف کی دختر امراؤ بیگم ہے بردی شان وشوکت ہے ہوئی کیکن بے جارہ بود لیرا شمارہ برس کی عمر میں ایک یہودی عورت سارہ کے یاعث شفلس میں جتلا ہوگیا۔ بودلیرنے کہا تھا'' انقلاب زندہ یا دی زندہ یا و، کفارہ زندہ یا د،عذاب زندہ باد،موت زنده باد، میں ان کا شکار ہوتے ہوئے بھی خوش ہوں اور مجھے سیمھی ناپسندنہیں ہوسکتے بیداور۔۔۔ انقلاب، دونوں طرف موجود ہیں اور جمہوریت کی روح ہمارے خون میں شامل ہے ایسے ہی جیسے ہماری بڈیوں میں سفلس ،ہم میں جمہوریت اور سفلس کے مقدی جراثیم ہیں۔''بودلیر جب تنگ دست ہوگیا تواس کی محبوبہ بہت ہے ڈھانے لگی تھی وہ شہورا دا کارہ ماری دوبراں میں دل چھپی لینے نگاوہ بودلیرے سات برس جھوٹی تھی اور شاعر بین ویل کے ساتھ رہتی تھی ، بودلیر نے اے ایک خوب صورت خط لکھا ، اس کے خط نے اے تشویش میں مبتلا کر دیا کہ غیر متواز ن شخصیت کا حامل، گانچہ، شراب کا عادی، اس کے خیرخوا ہوں کو ناپیند کرنے والے مخص ہے اس کی دوسی مہنگی ٹابت ہوگی ، بود لیرکو ماری ہے خاطرخواہ محبت نہ ملنے پر وہ مادام سابا تیر کی طرف متوجہ ہوا وہ خوش شکل ،خوب صورت ، متنا سب بدن کی حسینہ تھی اس کا شار اس دور کی حسین ترین عورتوں میں ہوتا تھا اس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے جسن شاد مانی جمھیرتی ہے بود لیرنے ان دونوں خواتین کے جسن سے متاثر ہوکر کئی نظمیں لکھیں۔

Ah! ne ralentis pas tes flammes;

میرے ہے حس دل میں حرارتیں بھرد ہے

Rechauffe mon coeur engourdi,

سەپوس، غیش وعشرت، روح کی اذبیت سی

Volupte, torture des ames!

ديوي!ميرىالتماس يرالتفات كر

Diva! supplicem exaudi!

وه جو ہوا ؤں میں بگھر گئی

Deesse dans l'air repandue,

تاریک تبه خانوں کوروش کر

Flamme dans notre souterrain!

اس کی فریادین، جسے تنیائی کھا گئی

Exauce une ame morfondue,

وبى پیش كرتانے به گتاخ التحا

Qui te consacre un chant d'airain.

ما لک رام کی رائے میں غالب نے دراصل دومختلف معثو قاؤں کا ذکر کیا ہے،ان میں ایک اعلیٰ ذات اور لطافت وشائنتگی کی قدرو قیمت سمجھنے والی تعلیم یافتہ خاتون تھی جس نے اپنے اس عشق کے سبب خورکشی کرلی اور دوسری کوئی او ٹی اڑان والی مغنی تھی ، بہ قول اللی بخش خان اس لڑکی نے ا یک عرصہ تک ان کی التجا وَل پر کان نہیں دھرا قیاس کہتا ہے کہ وہ فطر تا حد درجہ خود رائے اور غیرت مندنھی اور مرزا جذبہ محبت میں سرشاریہاں تک کہ رسوائی تک برداشت کرنے تیار تھے۔ (''غالب''۔ از ڈاکٹر نتالیاری گارنا، ترجمہ: اسامہ فاروقی)

> ميري وحشت تري شهرت بي سبي ہے نیازی تری عادت ہی سہی

عشق مجھ كونہيں وحشت ہى سبى ہم بھی شلیم کی خو ڈالیں کے

جب اس کا انتقال ہوگیا تو عالب کی حالت و کیھنے کے قابل تھی وہ مظفر حسین خان کے سامنے اپنے کرب کا اظہار یوں کرتے ہیں''روز

روش میں سیاہ ماتمی کیڑے پہنے اپنی محبوبہ کے تم میں آنسو بہاتا ہوں، میں بوریے پر جینمار ہتا اور تنہائی کی شب تار میں اس کی شمع خاموش پر پر دانے کی طرح شعلہ درآ غوش رہتا ،کیسی تھلی ناانصافی ہے کہ اس نازک اندام کوسپر د خاک کرنا پڑا جو بستر راحت پرمیری شریک تھی اور جس کو وقت رخصت رشک کے باعث خدا کوسو نینے میں بھی ڈرلگتا ہے۔

> وہ کا فرجو خدا کو بھی نہ سونیا جائے ہے جھے ہے ای کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا فرید دم نکلے

قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر، غالب محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا بود لير، غالب كوبول يرسدديتاب:

Alors, o ma beaute! dites a la vermine اے میرے صن، بتادینا، اس وقت، ان حشرات کو Qui vous mangera de baisers, جب وہ مصیں چو متے ہوئے اپنے میں ضم کرلیں Qui j'ai garde la forme et l'essence divine کیے میں نے بیائے رکھاعشق کے عرض وجو ہرکو !De mes amours decomposes ناپذرہونے کے باوجود!

مسلمانوں کی تحریک نشاۃ ٹانید کی تاریخ شاہ ولی اللہ ہے ہو کرفرزندگان شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقا دراورمتاز علاء دین ،ان مسلمانوں میں ے ہیں جنسوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا بمیکن غالب اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، دستنبو میں لکھتے ہیں ' میں پوڑ ھااور کم زورتھا، نیز گوشئة تنهائی میں بیٹے رہے اور آ رام کرنے کا عادی ہو چکا تھا،اس کے ساتھ ساتھ بہرے بن کی وجہ ہے بار خاطرِ حاضرین ہوجا تا تھا'' مگران کے شاگر داور قریبی دوست زویس آ محے، غالب کے بھائی یوسف مرزا کو انگریز سیاہیوں نے کولی ماردی، جو بندوق کی آ وازمن کر کلی سے باہر نکلے تھے، د تنبویس ان واقعات کواہے کرب میں سموکر اظہار کیا ہے۔لیکن انگریزوں کی حمایت سے پہلوتھی نہ کر سکے۔

١٨٥٧ء ہے تحيك دس سال پہلے پيرس برى طرح انتشار كا شكار رہا، لولى فلب كا دور حكومت بہت سے طبقات بيس غير مقبول ہو گيا تھا کیوں کہ صرف منھی بحر تھم رال طبقے کی من مانی ، لوث کھسوٹ اپنے مفادات کے لیے کام کرنے والی حکومت ،عوامی دولت اور صلاحیتوں کا استحصال کررہی تھی۔ بیرس کا نو جوان طبقہ اس حکومت کےخلاف ہوگیا اور ایک ساجی انقلاب کا خواب دیکھنے نگا جنسیں بوہیم کہا جاتا تھا اس تحریک ہے وابستہ ادیب، شاعر، آرشٹ انتبائی غربت اور افلاس میں مرر ہے تھے بود لیراس تحریک سے وابستہ ہوگیا نوجوانوں نے ایک جلوس نکالا ، جلوس پر فوج کی جانب سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، بودلیرنے ایک بندوق تھا می اور چیخ چیخ کر کہنے لگا'' جزل روپیک کو گولی ماردینی جا ہے' اس نے جزل روپیک مردہ باد کے نعرے لگائے ، جزل روپکے کوئی اور نہ تھاوہ اس کا سویتلا باپتھا جواس آپریشن کا سربراہ تھا۔

غالب اور بودلیر دونوں فوج داری مقدمات میں ماخوذ ہوئے ، بودلیر کا جب شعری مجموعہ 'بدی کے پھول'' شائع ہوااس کی آٹھ نظموں میں سے چینظموں کو بیجان انگیز اور دونظموں پر غرجبی نقطہ نظر سے امتناع عائد کیا گیا اور نیظمیں ایک صدی کے لیے قابل اشاعت نہیں تھیں اے تین سو فرینک کا جرمانہ کی سزاہمی سنائی گئی۔ چینظموں کا ترجمہ میری کتاب''بودلیر کی نظمیں'' میں شامل ہے ) غالب قبار بازی کے الزام میں دو بارگرفتار ہوئے بلکہ ایک بارتین مہینے قید بھی رہے۔ بیز مانہ دونوں شاعروں کے لیے سو ہاروح بنا۔

> يركرول كياكه قضا ع تونهيس طاقت جنگ رنگ دو باعث صد رنگ خرالی لکلے کتنے فکوے ہیں مجھے ہائے مرا بخت دورنگ

من نہ آنم کد ازیں سلسلہ علم نہ بود میں نہیں وہ کداس قیدے آئے مجھے نگ چه کنم چول به تضا زبرهٔ جنگم نه بود زیں دو رنگ آمدہ دو رنگ خرالی یہ ظہور گلهٔ نیست که از بخت دو رَقم نه بود

رازداری! ہے عم رسوائی جاوید بلا بهر آزار غم وہم تو نہ تھی قید فرنگ خوف ہے لرزہ براندام ہوں اس جرے میں ورنه اس دل مین نبیل تفا نظر کام نبنگ

راز دانا ! عم رسوائی جاوید بلاست بهر آزار غم از قید فرهم نه بود لرزم از خوف دریں حجرہ که خشت وگل است ورنه درول خطر از کام نهنگم نه بود بودلیرناشنای شعرکا شکوه کرتاہے:

پر سکون ،غزل شاعری کے قاری شائسته،ساده لوح، بھلے مانس کھینگ دے، بیالم ناک شہوت انگیز حزینهٔ کتاب، جب تک مجھے معلوم نہ ہو بلاغت اورقد يم عيار عليت كافرق تواس کاایک لفظ بھی سمجھ نہ یائے گا يا پھر مجھے سمجھے گابذیان زوہ

Lecteur paisable et bucolique, Sobre et naif homme de bien, Jette ce livre saturnien, Orgiaque et melancolique. Si tu n'as fait ta rhetorique Chez Satan, le ruse doyen, Jette! tu n'y comprendrais rien, Ou tu me croirais hysterique.

اس تجرب سے غالب بھی گزر ہے لیکن غالب نے اشعار کی تندی کوطنز سے بلکا کر دیا:

نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پروا گرنہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سبی ہارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا کہ فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں

غالب وظیفہ کی تجدید کے لیے مٹکاف کے تعاقب میں بھرت یور گئے ، وہاں ہے احمد بخش کی جا گیر فیروز یورجھر کہ کی سیر بھی کی الیکن کوئی سبیل ندنگی، کان پور کا قصد کیا کہ راہ میں مٹکاف کو جالیں ، کان پور میں بخت بیار ہوئے اور ان کامنصوبہ درہم برہم ہوگیا، درہم ہاتھ نہ آیا، کلکتہ جانے کی تھانی رائے میں ککھنوکی سیر بھی ذہن میں تھی یہاں سوائح نگاروں کی اختلاف رائے بھی ہے کہ وہ لکھنوے کلکتہ گئے یا پھرلوٹ کر دہلی آئے اور پھر لکھنو گئے ۔ تکھنو میں ان کی ادبی زندگی بہت مصروف رہی بنارس میں سفر منقطع کیا بڑی صعوبتوں کے ساتھ کلکتہ بہنچے ، کلکتے میں قتیل کے ساتھ ایک بڑا ادبی معرکہ ہوا، بنارس سے چراغ دیرلائے ہلکھنو کی ایک غزل''تم وہ نازک کہ خموثی کوفغان کہتے ہو'' کلکتہ کا حال تو سب جانتے ہیں۔

ككته كا جو ذكر كيا تو نے ہم نشيں اك تيرمير عيدين ماراكه بائے بائے

ہیں برس کی عمر میں بود لیر کلکتہ کے لیے روانہ ہوالیکن موریشس اور بحرِ ہند کے ایک جزیرہ دی یونین تک ہی آیا اور واپس ہیرس لوٹ گیا اس کے بارے میں ابتدا میں قیاس تھا کہ اس نے کلکتے میں ایک عرصہ گزارا، وہ بھی اپنے دوستوں کو باور کرتا تھا کہ وہ ہندستان اور کلکتہ گیا، لیکن اے ان و مجھے ہندستان سے محبت ہوگئ تھی۔

زندگی کے آخری دنوں میں قرض سے چھٹکارایانے وہ بلجیم گیا آرٹ پر مکچردیے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا وہیں بیار ہو گیا اور بروی سمپری کے عالم میں واپس پیرس پہنچا ،بلجیم میں پہنچا میں نے وصور دیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لکچر کی رقم میں کئی کر دی ،بلجیم میں بڑی حد تک مقروض بھی ہو چکا تھا لیکن ناامیز نبیں ہواایک خط میں اظہار کرتا ہے۔'' جب میرے پاس ایسا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اصل جنگ شروع ہو چکی ہے۔اصل جنگ \_وقت کے ساتھ میں اس بات کومانے کے لیے بالکل تیارنہیں ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ہر باد کی اور اب بھی جب کہ میں بری طرح وقت کے تیمیٹروں میں ہوں۔'' یہ بھی جیرت آنگیز ہے کہ بود لیراور غالب کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ دونوں کو ند ہب ہے کوئی خاص دل چھپی نہیں تھی بلکہ یہ خیال

بھی آتا ہوہ ندہب ہے بے فکررے غالب کے اشعار ہیں:

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے دل کوخوش رکھنے کو غالب سے خیال اچھا ہے چھوڑے نہ خلق، گو، مجھے کافر کے بغیر

زندگی این جب اس شکل ے گزری غالب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن چیوروں گا میں نہ اس سے کافر کا لوجنا

اس کے باوجود غالب کورسول خدااور حضرت علی ہے بڑی عقیدت بھی اوران کا مسلک مشابہ'' وفاداری بیشرط استواری اصل ایمان ہے'

ر ہا،ان کی موت کے بعداہل تشیع اوراہل سنت الجماعت میں نماز ہ جناز ہ کے لیے بحث بھی ہوئی۔

ویکھوغالب ہے گرالجھا کوئی ہے و لی پوشیدہ اور کا فر کھلا

ميري نالائفتي يرترس كهاكر مجصاس روز بخش وينا میں خالی ہاتھ ہوں اور عاجز ہوں افسوس میری حالت پر اس روز (ائے پروردگار) تراز و کے پلڑے میں میرے اعمال نہر کھنا بن تولے ہی جھے ہے درگز رکرنا چے متوں سے سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھتی ہیں اوران کی جائے پیدائش ( کعبہ)سب کی قبلہ گاہ ہے

بہ بخثائے برنائی باے من تهی دست و درمانده ام و ایم من به دوش ترا زو نه نبه بار من نستجده به گزار کردار من رُشش سَو بسويش نگاهِ بمه ولادت مهش قبلة گاه جمه مرنے سے پہلے اکثریشعرور دِزبان رہتا تھا:

دم واليس برسر راه ب عزيز واب الله بي الله ب

بودلیری دونظموں کو ندہبی نقط نظرے عدالت نے ایک سوسال کے لیے نا قابلِ اشاعت قرار دیا۔اس کے علاوہ اس کی دونظمیں'' پیغام'' اور''شیطان کے لیے ایک اجتماعی دعا'' اہلیس کی تعریف میں بھی ہیں۔

اے المیس تری ہے ہے کار

Gloire et louange a toi, Satan, dans les hauteurs

ترى كومت اوج يراورجنم ميس

Du Ciel, ou tu regnas, et dans les profondeurs

جهال تو تكست خورده ،لب بسة

De l'Enfer, ou, vaincu, tu reves en silence!

ازل سے دراز وخوابیدہ۔۔۔

Fais que mon ame un jour, sous l'Arbre de

سن ون ميرى روح كوآ رام دے

Science.

تیرے پہلویں اس مجرمنوع کے سائے تلے

Pres de toi se repose, a l'heure ou sur ton front

جس کی شاخیس پھیلی ہوئی ہیں

Comme un Temple nouveau ses rameaux

s'epandront! جيسے اک وشال معبد ، جارے سرول پيرسا پيکن!

وہ بھی سویڈن کے صوفی خداتریں مفکرا ساعیل سویڈن برگ کے فلسفہ کے زیر اثر اس خیال کا قائل تھا کہ مادے کا ظہورای دنیا میں اس ليے ہے كاس كى جري "حقيقت" ميں پوست ہيں اوران كالوشيده رشته" حقيقت" اور" مجاز" كے درميان مراسلت كرتا ہے،اس كو فان كے ليے بم كومراسات تك پنجناجا بياس جهال ميں ہر چيز علامت ہاور يهي علامتين قدرت كا ظهار بين اس فليفے كى بازگشت بود لير كي فظم"مما ثلت" مين اور بھی خوب صورتی ہے جلوہ دکھاتی ہے۔

وہ ذہبی عقیدے کے اعتبارے کیتھولک تھا جس کا ظہاراس نے کئی خطوط میں کیا ہے اعترافات نیم شی کا ایک حصد ملاحظ فرمائیں:

ہم نے گتاخی کی جیٹلایا سیج موعود کو اے جو جارانا قابل رویدا قاے ہم خوشامدی، وحشی دولت مندوں کی مجلس میں گر گرائے ،حیوال صفتوں کوخوش کرتے جن كاتعلق شيطاني قبيلوں ہے ہے تتسخازاتے حقانیت کا جےعزیز رکھناتھا اور بندگی کرتے اس کی جس کوٹھکرانا تھا

Nous avons blaspheme Jesus, Des Dieux le plus incontestable! Comme un parasite a la table De quelque monstrueux Cresus, Nous avons, pour plaire a la brute, Digne vassale des Demons,

Insulte ce que nous aimons, Et flatte ce qui nous rebute;

چندا ہے بھی اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جہاں دونوں کے خیال اور مضامین میں ایک ہی دردمشترک ہے۔ یک پرزون تیش میں ہے کارقض تمام (غالب) جب زین تبدیل ہوجاتی ہے مال موزجیل کی کو فری میں جس مين اميد جيگا ڈرک طرح

نا توال بروں ہے پھڑ پھڑ اتی دیواروں سے نکراتی اور بوسیدہ چھتول سے اپناسر مارتی سے (بودلیر) جس میں کہ بینہ مورآ سان ہے (غالب) جب سرتگوں ہو جمل آساں کراہتے ہوئے ذہن کو جوتظرات سے اذبیتی افعاتا ہے مکڑی کے ماند ڈھانے دیتا ہے

اور جب ووافق كربالے عيم آغوش موجاتا ي انثریلتا ہے، ہم برایک دروناک رات ہے بھی زیادہ تاریک دن ريانى عفزبر بوا عينه والش ماش خيال شوخي خوبال كوراحت آفرين يايا (عالب) زرد معاتے جراغوں تلے، نیم دراز زم د نازک زیر دیم تکیوں کی شائسته خوش بو میں غرق بى يولنااس غضب ناك جا بتوں كى سوچ بيس تم جواس کی کم س معصومیت کے بردے گرادی۔ (بودلیر) ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبال کوئی نہ ہو

The:

ائے مال اضطراب کہاں تک ضردگی

Quand la terre est changee en un cachot humide,

Qu PEsperance, comme une chauve-souris,

S'en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tete a des plafonds pourris;

کیا تک ہم سم زدگاں کا جہاں ہے

Quand le ciel bas et lourd pese comme un

couvercle

Sur l'esprit gemissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

A la pale clarte des lampes languissantes,

Sur de profonds coussins tout impregnes d'odeur,

Hippolyte revait aux caresses puissantes

Qui levaient le rideau de sa jeune candeur

رے اب ایس عکہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

کوئی ہم سابیہ نہ ہو اور پاسبال کوئی نہ ہو اور اگر مر جائے تو نوحہ خوال کوئی نہ ہو

بے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہیے پڑیے گر بیار تو کوئی نہ ہو تیاردار بودلیری نثری قلم'' کہیں بھی گراس جہاں سے دور'' کاافتہاس دیکھیے:

زندگی مریضوں کی آ ماجگاہ ہے جہاں پر کوئی اینے بستر کی تبدیلی کی خواہش میں مبتلاہے۔

جھے لگتا ہے میں وہاں خیروعا فیت ہے رہوں گا جہاں میں موجود نہیں اور میں اپنی روح سے مقام کی تبدیلی کے سوال پر ہمیشہ بحث کرتارہا۔۔۔

اگرتو جا ہتی ہے چلوفطب شالی میں گھر بساتے ہیں وہاں تیرگی میں لیے شال کر سکتے ہیں ہماری دل جوئی کے لیے شہاب ٹا قب بھیریں گے گلابی لکیاں و تفے و قفے سے جیسے انعکاس ہوتی ہوئی آتش بازی کی روشی جہنم ہے۔۔۔۔ میری روح اپنی پوری فراست کے ساتھ چیخ آتھی میری روح اپنی پوری فراست کے ساتھ چیخ آتھی ۔۔۔۔ میری روح اپنی پوری فراست کے ساتھ چیخ آتھی ۔۔۔۔ میری روح اپنی پوری فراست کے ساتھ چیخ آتھی ۔۔۔۔ میری روح اپنی پوری فراست کے ساتھ چیخ آتھی ۔۔۔۔ میری روح اپنی پوری فراست سے ساتھ جیخ آتھی ۔۔ دور''۔

CETTE VIE est un hopital ou chaque malade est possede du desir de changer de lit.

Il me semble que je serais toujours bien la ou je ne suis pas, et cette question de demenagement en est une que je discute sans cesse avec mon ame. si c'est possible; installons-nous au pole. nous pourrons prendre de longs bains de tenebres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boreales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'Enfer!

Enfin, mon ame fait explosion, et sagement elle me crie: 
"N'importe ou! n'importe ou! pourvu que ce soit hors de ce monde!"

مولانا حالی کوغالب کا اولین سوائے نگار ہونے کا بھی اعز از حاصل ہے اور حالی ، غالب کے پہلے پرستاروں بیں سے ہیں جو پرسٹس کی صد تک ان کے معتر ف رہے۔ بود لیرکے اولین سوائے نگار بورین کر ہے بھی بود لیرکا عاشق تھا اس نے بود لیرکی زندگی بیس اس کے انٹر و بولیے اور بود لیر نے اس سوائی مواد فراہم کیا اور بیسوائے حیات بود لیرکا زندگی بیس مرتب ہوگئ تھی لیکن اشاعت اس کی موت کے بیس برسوں بعد ہوئی۔ سوائے نگار کا بیٹا ثراک کر ہے نے بھی مواد فراہم کیا اور بیسوائے حیات بود لیرکا زندگی بیس مرتب ہوگئ تھی لیکن اشاعت اس کی موت کے بیس برسوں بعد ہوئی۔ سوائے نگار کا بیٹا اور بورین کر ہے کا بیٹا اور بودین کر ہے کا بیٹا اور بودین کر ہے کا بیٹا اور بودین کی بوتا ثران ثراک لیر نے مود پیشوا کے اشتر اک سے بود لیرکی مسلسوائے متند حوالوں سے ۱۹۸۱ء بیس شائع کیا۔ اس طرح بود لیرکو بیا عزاز حاصل ہوا کہ ایک نیا نادان کی تین نسلوں نے فد مات نیس ماتیں۔ پوتا ثران کی تین نسلوں نے اے فراج عقیدت پیش کیا۔ لیکن غالب کے سوائے نگاروں بیس تین نسلوں کی خد مات نیس ماتیں۔

رہا آباد عالم اہلِ ہمت کے نہ ہونے سے بھرے ہیں جس قدر جام وسبونے خانہ خالی ہے ہوئے گل ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل ( مخالی ) بلیل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے کل بیل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے کل

## بھاسکرراج سکسینہ

# مرزاغالب کے ہندوشاگرد

" سن ليت بيں گوذ كر ہمارانہيں كرتے"

دراصل کلام دوچیزوں پر مخصر ہوتا ہے۔ خیال اور اس کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ۔ جب الفاظ کی ترتیب میں سرتال کا لحاظ نہیں رکھا جائے تو یہ نثر کی شکل اختیار کرلیتی ہے جب الفاظ موسیقی کے اصول یعنی کسی خاص وزن کے مطابق ہوں تو ایسے کلام کوشعر کہتے ہیں۔ شعر کہنا بھی ایک فن ہے اور ایسا بچ دار کے بھی بھی کہنے مشتی شاعروں ہے بھی عروض کی غلطیاں سرز دہوجاتی ہیں۔ انداز بیان ، محاورہ وروز مرہ ، فصاحت و بلاغت کے تی باریکیوں کو سیجھنے اور بھی اور تھے اور بھی کے لیے صرف کتا ہیں اور تعلیم مددگار نہیں ہو بھتے بلکہ ان تمام پر مہارت پیدا کرنے کے لیے کسی استاد کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اردوشاعری بین با قاعدہ استاداورشاگرد کا سلسلہ دراصل فاری زبان ہے مستعار ہے زبان اردو نے کئی چیزیں فاری ہے تقلید کرتے ہوئے کی جین میں ہا تاعدہ استادہ شاگرد کے کلام ہوئے کی جین اس طرح بیرتم ،اصلاح بھی حاصل کی ہے کیوں کہ ایسا سلسلہ کسی اور جندستانی زبان بین رائج نہیں ہے بختصریہ کہ استادہ شاگرد کے کلام پر نجی شاعرانہ رنگ کھر جاتا ہے۔ بیامر قابل ذکر ہے کہ استادا ہے خیالات ہے شاگرد کو متاثر نہ کرے ادرشاگرد کے فطرتی رجحانات کو پروان چڑھائے۔

ان اہم اصولوں ہے مرزا غالب بہ خوبی واقف تھے۔ چنال چہ غالب کے شاگر دوں کے کلام کا جائز ہلیں تو صاف نظر آتا ہے بہت کم اپنے استاد کے رنگ میں کہنے والے تھے۔ اس خصوصیت کے باعث غالب کے جملہ ۱۳۳۱ شاگر دوں کا تذکرہ'' تلامذہ غالب' میں مالک رام نے کیا ہےان میں قریب دس فی صد شاگر واہلِ ہنود ہیں۔

مجراسداللدخال غالب کاجنم ۲۷/ دمبر ۹۷ اء کو آگرہ میں ہوا تھا غالب تخلص کا با تاعدہ استعال ۱۸۱۹ء ہے ہوا۔ اس بے قبل استخلص فرماتے تھے۔ غالب نے شعر گوئی ۸۰ ۱۸ء ۔ ۱۸ می شروع کردی تھی۔ غالب نے ۱۸۱۳ء میں آگرے ہوئی آگر مستقل سکونت اختیار کرلی۔ بہادر شاہ ظفر نے جم الدولہ دبیر الملک بہادر نظام جنگ کے خطاب سے نواز اتھا۔ یہ خطاب اور شخواہ چے سورو پے سالانہ غالب کو تاریخ فاندان تیموری لکھنے پرعطا کیے گئے۔ ماہ فروری ۱۸۵۷ء کو غالب نواب یوسف ملی خال ناظم نواب صاحب رام پور کے استاد مقرر ہوئے۔ غالب کی زندگی کا اہم دور ۱۸۱۱ء ہے شروع ہوا وہ بہ حیثیت استاد زبان سارے شالی ہند میں مشہور ہوئے۔

غالب کے ہندوشاگردوں کا ذکر صرف اس مقصدے کیا ہے کہ آج کے اردو دال طبقہ کوان سے روشناس کروائیں۔ان کی فہرست ان تخلص کے لحاظ سے حسب ذیل ہے:

(۱) آرام نیمشی شیونارائن، (۲) بے صبر بال مکند، (۳) جو ہر نیشی جوا ہر سکھ، (۳) درد۔ ہیراسکھ دہلوی، (۵) رند۔ با تکے لال جی، (۲) راضی ۔ دیوان بہاری لال، (۷) سرور ۔ دیبی پرشاد دہلوی، (۸) ظهیر نیشی پیارے لال دہلوی، (۹) مشاق ۔ بہاری لال دہلوی، (۱۰) مفتول بچھی نارائن فرخ آبادی، (۱۱) مونس ۔ پنڈت شیوجی رام، (۱۲) نشاط ۔ ہرگو بندسہائے، (۱۳) ہوشیار ۔ کیول رام دہلوی ٰ۔

ان شاگردوں کے بارے میں کی رسالوں میں شائع ہوئے مضامین سے معلومات ملتی ہیں۔قابلی غور ہے کدان شاگر دوں کا تعلق ساج سے مختلف پیشوں سے تھا۔ کئی سرکاری ملازم تھے۔ چندوکیل اور پچھ تجارت کرتے تھے۔ چند برہمن خاندان سے تو زیادہ کا یستھ فرقے تے تعلق رکھتے تھے۔ منٹی شیونارائن • ا/ستمبر۱۸۳۳ اوکوآ گرے میں پیدا ہوئے۔ آرام کی تعلیم ورّبیت بہت ایٹھے پیانہ پر ہوئی۔ انھوں نے آگرہ کا کی سے انگریزی اور فاری میں ڈگری حاصل کی۔ وومسٹرون فلین کے شاگر و تھے۔ فلین نے انگریزی۔اردولغت ترتیب دی تھی۔ فروغ تعلیم سے بعدوہ اپنے بی کا لچ میں انگریزی کے مدرس مقرر ہوگئے۔

۱۸۵۸ء میں انھوں نے کالج کی نوکری چھوڑ وی بعدازاں تککہ اُ آبکاری اور تحکہ اُٹھ فیکس میں ملازمت کی پھر منصف کے عہدہ پران کا تقر رہ ہواان کا سب ہے اہم رول آگر ہمیونسیلٹی کی از سرنو تشکیل دیے میں رہا۔ ان کی انتقل محنت کے باعث میونسیلٹی کی آمد نی میں زبر دست اضافہ ہوا۔ آگر ہ آکٹر قط کی آفت ہے متاثر ہوتا رہا۔ ۱۸۶۹ء کے قط کے دوران انھوں نے بہت غیر معمولی انداز میں رفاہ عام کے ایسے کارنا ہے انجام دیے کہ عوام ان کے شیدائی ہو گئے۔ حکومت ہند (برکش حکومت) نے ۱۸۷۷ء میں انھیں خلعت اور سند خوش نو دی عطا کی۔ ایک سال بعد انجام دیے کہ عوام ان کے شیدائی ہو گئے۔ حکومت ہند (برکش حکومت) نے ۱۸۷۷ء میں انھیں خلعت اور سند خوش نو دی عطا کی۔ ایک سال بعد ادم اندین کے تو میں سالہ جو بلی کے موقع پر انھیں رائے بہا در کے خطاب ہے نواز اگیا انھوں نے اپنے خرج سے ایک اسکول قائم کیا تھا اور سیاسکول آئے بھی قائم ہے۔

انھوں نے ایک مطبع مفیدالخلائق کے نام سے قائم کیا تھا۔

ای مطبع ہے غالب کی دوکتا ہیں ایک فاری ہیں دوسری ان کا اردودیوان ۱۸ ۱۳ مجی شائع ہوا۔اس کے علاوہ ان کی ادارت ہیں ماہ نامہ مفیدالخلائق اور پندرہ روزہ گل دستہ معیارالشعرا شائع ہوتے تھے۔اس گل دیتے میں غالب کا کلام وقنا فو قنا شائع ہوتا تھا۔وہ ایک ہندی کارسالہ بھی شائع کرتے تھے جس کا نام تھا'' سروپ کارک''۔

آ رام کا کلام دستیاب نہیں ہے۔ صرف ایک غزل اور چند بھرے ہوئے اشعار دست یاب ہیں شایداس کی وجہ بھی رہی کہ انھوں نے اپنے گلام کی طرف زیاد و توجہ نہیں دی۔ انھوں نے ایک انگریز کی کتاب Four Messengers کا ترجمہ ''قاصدان شاہی ' کے عنوان سے کیا تھا۔ ان کا انقال ۴/ستمبر ۱۸۹۸ء کو آگرہ ہیں ہوا۔ نمونۂ کلام:

ای کو زندگی کا لطف ہے اس دہرفانی میں کہجونزدیک اجھوں کے بھلا اور باخدائفہرے آرام دل کا چین عملاء اب سکول عملا اور عمل کے جب سے جنول عملا اور عملا

جڑ بال مکند ہے میں : بال مکند سکندر آباد ضلع بلند شہر (موجودہ اتر پردلیش) کے دہنے والے تھے۔ سکندر آبادولی سے جالیس کیل کے فاصلہ پر بہنا نہ مشرق واقع ہے۔ ان کا جنم ۱۸۹۹ء بکری محت یعنی ۱۸۱۹ء کو ہوا۔ ان کے والد کا نام لالہ کا نجی ل تھا۔ شعر کو لی سے شغف ہوا پہلے تفتہ سے شور ہ تخن کیا پھر غالب کے شاگر و ہو گئے۔ بہم کی ان کے دود یوان اور تین مثنویاں اردو میں اور ایک و یوان فاری میں کممل ہو گئے۔ بہم کی بات کو اسلیم کریں توان کے پہلے دیوان کو غالب نے اچھی طرح دیکھا اور اصلاح دی تھی ۔ یہ ۱۸۵ء کی بات ہے۔

رفته رفته بصبر کوبھی استادی کا درجہ حاصل ہو گیا اور ان کے شاگر دسندر پرشا دمجنوں بھی صاحب دیوان تھے۔

وہ برٹش گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ بےصبر کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں '' تذکرہ آ ٹارالشعرابتدؤ' میں بشاش نے تفصیل ہے لکھا ہے۔ بےصبر اور بشاش کے درمیان خطو کتابت ہوتی تھی۔ بےصبر ۔ ذوق ،مومن اور تفت کے ہم عصر تھے۔ مشکرت کے علاوہ عربی اور فاری کے بھی عالم تھے۔ ان کا انتقال ۱۸۹۰ میں ہوا۔ نمونۂ کلام بے صبر :

بيت ب كفرجو كيي كدب يزدان مرا قبلہ ہے، کعبہ ہے، دین ہے ایمان مرا پيرا موانه موگا صاحب زبان زيس پر

جس كا غالب ب كلص اسد الله ب نام ر ہے ہادی مراء رہر مرا استاد مرا بصرش غالب روز اول ساب تك

عالب كانقال يرب صرنے جوتار يخي قطع لكھے تھے وہ حسب ذيل ہيں:

اسدالله غالب آه \_\_ جس سے اہل کلام تھمفلوب الماعيني في ازمر حسرت \_ .. مواحف آفاب مندغروب

🖈 ہر کو یال تفتہ: ہر کو یال کا جنم ۵/ جون ۹۹ کا م کو ہوا تھا۔ ہر کو یال تفتہ کا شار عالب کے خاص شاگر دوں میں ہوتا ہے۔ غالب نے سب ے پہلااردوخط تفتہ کے نام لکھا تھا۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ غالب کے زیادہ ترخطوط تفتہ کے نام ملتے ہیں۔غالب انھیں''مرزا'' کہد کرمخاطب کرتے تھے اور تفتہ اس مخاطبت سے بہت مخطوظ ہوتے تھے۔ تفتہ کے یا نچ دیوان ہیں اور دومثنویاں۔ تفتہ کا سارا کلام فارس میں ہے تفتہ کو جولگا وَ فارس سے تھا اس كونحوظ ركھتے ہوئے غالب نے غالبًا تحصين "مرزا" كالقب ديا تھا۔ تفتہ كے پہلے ديوان كى خوبی بيہ ہے ہرغزل اس ديوان ميں شامل دوغز لہ بھى۔

تفتہ کے بھانجے بال مکند بے صبر بھی غالب کے شاگر دہتے۔ تفتہ کے بوتے شانتی سروپ بھٹنا گر، دور حاضر کے مشہور سائنس دال اور جواہرلال نہروکے مشیر سائنس نکنالوجی بھی اردو میں شعر کہتے تھے۔۱۹۵۳ء میں جب شانتی سروپ حیدرآ بادآئے تھے تب ڈاکٹر زور نے ایوان اردو میں ایک محفل شعر وخن سجائی تھی (جس میں حیدر آباد کے شعرا خاص طورے راجہ زسنگ راج عالی ، ڈاکٹر رکھونٹدراج البہام وغیرہ نے شرکت کی تھی )۔

تفتہ کے ذوق شاعری نے ان کے خاندان میں شعروشاعری کی بنیاد ڈالی۔تفتہ کا پہلا دیوان ۴۹ ۱۸ء میں چھیا تھا تفتہ کا دوسرادیوان مطبع کو ونور لا ہورے ۱۸۵۷ء میں غالبًا غدرے پہلے۔ جناب مالک رام' ' تلاغہ ہ غالب ( دوسرا ایڈیشن ) میں لکھتے ہیں کہ تفتہ کے تیسرے دیوان کا پچھے پتة نبیں ہے۔ کین کالی داس گپتانے لکھا ہے بیتیسرادیوان ۱۸۶۹ء میں چھیا تھا۔ دیوانِ چہارم مارچ ۱۸۶۹ء میں مکمل ہوااور پینشی شیونارائن شاگر د غالب في مطبع مفيد الخلائق آعره مين چپوايا تھا۔(١)

و یوان اول کا دیبا چه غالب نے لکھا تھا۔ ہر دیوان میں کئی ہزاراشعار ہیں۔ دیوان سوم میں گپتا صاحب کے مطابق تقریباً ۱۳ ہزاراشعار بیں اور اس دیوان کا نام تھا'' دیوان تلمذ غالب''اس ے ۱۸۶۹ء کی تاریخ نکلتی ہے۔اس دیوان کی ہرغز ل جلال اسیر (مشہور فاری شاعر ) کی غزلوں ر کھی گئی ہے حاشے میں اسیر کی غزل کامطلع درج ہے۔

'' دیوانِ اول' اسعدالا خبارآ گره میں ۴۹ ۱۸ میں شائع ہوا تھا اس کا ایک نسخه بارڈ نگ لامبر ریی د لی میں دست یا ب ہے۔اسعدالا خبار میں دیوان پر جوتبصرہ چھیا تھاوہ کچھاس طرح ہے:

"شعرائے متاخرین" میں ایسافاری کلام کسی کا تم دیکھنے میں آیا۔اس کی فصاحت کے اعتبارے اگر آفتہ کوصائب وقت اوراس کے وطن سكندرآ بادكوصفهان كہين بجا ہے۔ كاغذنهايت شفاف وآب دار ہے اشعار ۵ ابزارے زائد ہيں۔ قيمت چارروپے آٹھ آنے ہے اس ديوان ميں ہر غزل دوغز له ہے۔ تفتہ کا انقال \* ۱۸۸ء میں ہوا۔

یوں تو تفتہ نے سوائے فاری کے اردو میں پہنیس لکھالیکن اپنے استاد کے انتقال پراردو میں قطعہ لکھا تھا۔

غالب وہ مخض تھا ہمدوال جس کے فیض سے ہم سے ہزاروں ہمیجدال نامور ہوئے

فيض وكمال وصدق وصفا اورحس وعشق مجصے لفظ اس كے مرنے سے بے ياوسر ہوئے

🖈 جو ہر۔جواہر تنگے دہلوی : جو ہر کے والدا ہے۔ پہنچ مل غالب کے خاص دوست تھے۔ پہنچ مل بہت نصیح فاری لکھتے اور ہو لتے تھے۔ غالب جب

کلکتہ سے توان کی غیرموجودگی میں غالب کے معاملات کی دیکھ بھال پھنج مل ہی کرتے تھے۔

جو ہر برنش حکومت میں مخصیل دار تھے۔غالب نے ایک رہائی میں ان کاذکراس طرح کیا ہے!

تامیکش و جویر دو نخن ورد اریم شان و گرو شوکس دیگر داریم

ورمیکده پیریم، که میش از مات دو معرکه سیغم که جویر داریم

جو ہر بھی صرف فاری میں لکھتے تھے۔ دیوان چھیا تھا۔ مالک رام کا کہنا ہے کہان کی ایک غزل اردو کے معلیٰ میں ہے۔ (تاریخ و فات نہیں معلوم )۔

لوث : غالب كے شاگردوں ميں ايك اور شاعر جو ہر يحكيم محمد معثوق على خال شاہ جہاں پورى بھى تھے۔ جو ١٩٠٨ء بيں حيدرآ بادآئ اور مهارات

سرکشن پرشا دشادے ملےاور شاد کے نظر عنایت ہے انھیں حیدرآ با دہیں سرکاری ملازمت مل گئی اور وہ دکن کے ہو گئے۔

الله حباب يندت امراؤ سكهلا مورى: ١٨٣٨ مين بيدا موك لذك كالح بين رياضى ككيرر تصد ايك اخبار شائع كرت تصد ١٥٠ برى بين

١٩٠٩ء مين لا جور مين انتقال جوابه ممونة كلام:

گل بنس دیا، تو غخیه بھی کچھ مسکرا دیا صدائے نالہ خاموش بیں ہم آزاد عم جہال جو فقیر آتا ہے اے موج احباب دست میر آتا ہے کلفن میں گدگدی سے شیم سحر کی آج لگاہ دیدہ بے ہوش ہی ہم ہے ساتھ جو توشئہ تو کل بہ خدا

بے تابی و اضطراب کا نقش منا

🖈 رند-جانی با تکےلال : جانی با تکےلال بھرت بور (موجود وراجستھان) کے رہنے دالے تھے، پیشے وکیل تھے۔اینے رسوخ سے برگویال تفته کوانھوں نے بھرت پور میں سرکاری ملازمت دلوائی تھی۔ شایداس لیے تفتہ سے خاص تعلقات تھے چناں چہ تفتہ نے اپنے ایک دیوان میں رند کا كلام بهى شامل كيا تھا۔ تفتہ نے اپنے كلام ميں كى جگه رند كا ذكر كيا ہے۔

تخلص به رند با کے لال

باعث نخر بند باکے لال

پچاس سال کی عمر میں ۱۸۵۷ء میں انتقال ہوا۔

خاص شاگردوں میں سے ایک تھے۔ بہت ہی ذبین تھے میں شباب میں رحلت کر گئے سندو فات ۱۸۷ ء۔ ممونة کلام:

شع کی مجھ کو ضرورت نہیں واللہ ظہیر میری روش ہے ہر اک مصرع ترکی بن

وب فرفت کا اندھرا نہ گیا پر نہ گیا کام کچھ موم کی آئی نہ اگر کی بتی

ان کے والد کروبال اکبرآبادی: ان کے والد گروهاری لال موضع سائڈی کے رئیس تھے اور خسر دیوان ہر چرن لال سرکار اودھ میں ممتاز عبدے پرفائز تھے۔

عاشق انگریزی اور فارس زبانوں کے عالم تھے۔انھوں نے کلکتہ یونی ورش سے ایم۔اے کی مندحاصل کی تھی۔ پھر بی۔ایل کی ڈگری حاصل کر کے وکالت شروع کر دی۔ آگرہ کے کامیاب وکیل تھے فاری ہی میں شعر کہتے تھے۔ (+۷)ستر سال کی عمریائی فروری ۱۹۰۸ء کوانقال ہوا۔ عاشق كاكلام بھى دست يابنبيں ہے۔اردوكا ايك شعرملا:

پھر تغافل نے نکالا نیا طرز انکار

مجرتمنا کو ہوا جوش کہ اصرار کرے عاشق تخلص ر کھنے والے غالب کے جملہ تین شاگر دیتھے۔ جيد مشاق منتى بهارىلال دہلوى: والد كانام رائے من بھاون لال تھا مشاق ١٨٣٥ ميں دلى ميں پيدا ہوئے ۔ فارى كے علاوہ فن خوش نوليى میں بھی مہارت تھی کے محمود خال ایک اخبار اکمل الا خبار نکالا کرتے تھے۔مشتاق اس اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ پھر دلی کے بہت مشہور کاروباری خاندان سری کرشن داس سے ہاں منیجر مقرر ہو گئے الاسمال کی عمر میں ۱۹۰۸ء میں انتقال ہوا۔

مشاق کے نا نامنشی گھنشام لال ایک ایجھے شاعر تھے ان کا تخلص عاصی تھا ان کا شاہ نصیر کے خاص شاگر دوں میں شار ہوتا ہے۔ دلی کا یستد اردوسجا کے طرف سے ان کا دیوان شائع ہوا تھا۔

مشاق کوبھی استادی کا درجہ حاصل تھا چناں چدان کے شاگر دوں میں منشی گوری شکر قیصراور منشی چندولال شفق جومشہورا خبارنویس تھے منشی رام رچھپال شید کے نام شامل ہیں مشاق اردوو فاری دونوں میں شعر کہتے تھے۔وہ غالب کی وفات کے بعد حالی کے شاگر دہوئے۔

میں بے وفا کہ غیر! یہ چیکے سے کیا کہا کمل کر کبو کہ تم نے سے بے وفا کہا کہنے کی بات ہے کہ کوئی رازدال نہ تھا کہ رہبر کا میں رہنما ہوگیا ورنه بنده تو تمنی کا بھی طرف وار نہیں وشت وحشت میں نہ کہنا کہیں منزل آئے نہ یوچھو کچھ مری عمر روال کی نبیں مثاق ! کچے حاجت بیاں کی

سب جانتے ہیں ان کے اشاروں کو بزم میں المص شوق مين يون قدم تيز تيز مج تو یہ ہے، کہ ہے مشاق عدو سے اچھا ساتھ مشاق کے ملتے ہو رفیقو! کیکن تم این تیزی رفتار دیکھو وہ میرے راز دل کو جاہتے ہیں

🛠 مفتوق \_ پندت مجھی نارائن فرخ آبادی : ان کے آباواجداد کشمیرے روزگار کی تلاش میں فرخ آباد آ کربس کے تصال کے والدگوروشن واس کا شارروسا فرخ آباد میں تھا۔ بہا درشاہ نے انھیں انتظام الدولہ ومہاراجہ بہا در کے خطاب سرفراز کیا تھا۔ وہ انگریزی حکام کے حلقے میں بھی باثر اور معزز دوست کی حیثیت رکھتے تھے۔

مفتول نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت شہرت پائی۔ووفرخ آباد کے میوٹیل کمشنر تھے۔ ۱۸۷۷ء کے دربار دلی میں سندخوش نو دي عطام و في تقى - ٢٦ برس كي عمر مين نومبر ١٨٤٨ مكوا نقال مواينمونة كلام:

دل افسردہ جوا بے مبری خوبال سے اے مفتول نہ ہو باور، تو ہے اللہ واقف حق و باطل کا

مرغ لبل ہوگئے میرا تزینا دکھے کر لوٹ ہیں اہلِ تماشا یہ تماشا دکھے کر آپ بین مفتوں ول مفتوں بہ مشکل آئینہ کو جیرت ہوگیا اس کا سرایا دیکھ کر

الملا مولس \_ پند تشیوجی رام وہلوی: بہت کم معلومات دست یاب ہیں ۔ان کا دیوان گیان پرلیس دلی سے ۱۸۸۱ء میں شائع ہوا تھا۔ کلام میں غالب سے عقیدت كا اظهار جا بجاماتا ہے موند كلام:

> نه و جى بات وه بس بات پددل شاد كري آپ اپنا نہیں خیال ہمیں ول پے جو گزری، گزر کر رہ گئی کیا کوئی جانے، محر وہ رازوال ہم کو پھر ال جائے گئے شانگال

مس طرح دل کوغم و رہے سے آزاد کریں ہوگیا عشق میں سے حال ہمیں بم نشين ! حال وب فرقت ند يوچه مونس ول خشہ کے احوال کو کلیہ افزال میں گرا جائیں آپ

الله نظاط بابو ہر کوبند سہائے اکبرآبادی: ٨/ دمبر١٨٢١ م کو پيدا ہوئے ۔ والد کا نام نشی خوب لال تفاو کالت کا امتحان کا مياب کرنے کے بعد پہلے عدالت دیوانی میں سرشتہ دہور ہے پھروکالت شروع کی۔قابلیت کی بنایر۲۷۸ء میں کوئٹہ میں جج کی خدمت پرتقر رہوگیا۔اس سے قبل آگر ہے ے میونیل کمشنر بھی رہے ۔ ندہبی خیالات کی طرف بہت زیادہ مائل تھے۔ آخری عمر میں دریا گنگا کے کنارے ایک وحرم شالتقبیر کروائی تھی۔ پیڈتول اور سادهووں کو مدعو کیااور ایک عالی شان یکنیه کروایا تھا۔ ۳/متی ۹۱ مکوانقال ہوا۔

اردواور فاری ہر دوز بانوں میں کہتے تھے۔تصنیفات ہیں (۱) تالیف ہرگو بند (منظوم)، • ۱۸۷ء میں شائع ہوئی۔اردو فاری کامشتر کہ ديوان 'نشاط الاحباب' ٤١٨٥ ء الهام تعمير ١٨٨٩ ء وغيره يا دگار بين ينمونه كلام:

> منھ کو تکتا ہوں میں، سے کیا نکلا یارے وال ان کا تقش یا نگلا

ان لبول سے مرا گلہ ٹکلا ہم نے تحدے کو سر جھکایا تھا غیر سے ندکور ہمارا کیا خوب کیا آپ نے اچھا کیا نشاط! دل سے مینیج تادر کعبہ و لے وال بھی نشان یاد مم یایا پڑا تھا صرف ورانہ غم و اندوہ وحسرت یا نشاط و شادی و فرحت وہی تشکیم ہے ہم کوئری جس میں رضائشہرے

🖈 موشیار - کیول رام دہلوی : ان کے والد بخشی سلطان علیہ - بیگم سمروکی فوج میں ملازم سے پھر تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ قیدیوں کی تعلیم کے لیے انھیں مقرر کیا گیا۔ آخر میں وہ انسپٹر مدارس کی هیٹیت ہے وظیفہ یا ب ہوئے اردو، ہندی ، فاری پر عالمان عبورتھا۔مختلف مضامین وعلوم وفنون میں كوئى • ٨ كمّا بين لكهي تنصيل \_ ويوان مطبع نول كشورتكصنو \_ ١٨٧٤ ، بين شائع بهوا \_ نمونة كلام :

> سہی کو، سرو کو، شمشاد کو عرعر کو طوبا کو صراحی کو، پیالے کو، سبو کو، خم کو، بینا کو

ملایا خاک میں دکھلا کے تو نے قد بالا کو خراب چیم ہے گول ہو گیا اب ہے سلام اپنا

ا- كتابيات : تلانده غالب بمصنف ما لك رام ،مركز تصنيف وتاليف ١٩٥٧ء ، تكودر

۲۔ سووسراغ: مصنف کالی داس گیتارضا، جنوری ۱۹۸۰ یونی ورسل پریس ممبئی

٣- غالب كامثاق شاكرد: بالمكند بصبر، كالى داس كيتارضا، ساكار پيكشرزيرائى ويث لميند ممبئ ١٩٩٢،

سم کالی داس گیتارضا به حیثیت ماہر غالبیات ،مصنف ظفرادیب،ساکار پبلشرز پرائی ویٹ کمبیٹڈ ۱۹۹۷ء، نیومریس لائن ممبئ۔

سُتا ہے فوت فرصت ستی کا غم کوئی " عمر عزین صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو لاف دانش غلط و نقع عبادت معلوم در ہے کی ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دیں

### مسعودا نورعلوي كاكوروي

# امیرحسن خال علوی کا کوروی ، غالب کے ایک معاصر

شائی ہندستان کے جو تصبات و بستیاں مردم خیزی میں مشہور رہی ہیں۔ ان میں کا کوروی شلع تکھنو، کو بہت تی جہات میں اتمیاز حاصل رہا ہے۔
یہاں کے باصلاحیت و بیدارمغز حضرات نے سلاطین اود ھاور سرکا براتگریزی کے د ماغوں اور تلوب پر بردی کا میابی سے فرماں روائی گی۔ انھوں نے رزم و برنم برجگہ اپنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھائے ۔ نواب امیر حسن خال علوی بی بن شیخ محمد بن شیخ غیام بی بن شیخ عاران شعلوی ہوں ہوں کا میں میں نواب امیر عاشق علی خال سفیر شاہ اور ھالا میں با انسابیکم ) مخدوم زادگان فوجدار شاہی بن شیخ محمد بن شیخ غیام بی بن شیخ عاران شعلوی ہونے ۔ کا کوروی کے عام دستور کے مطابق مولانا شاہ جمایت علی تعذر رہا کوروی کا کوروی کے ایک متاز فرد سے (ا)۔ وہ تقریباً ۱۲۱ ھر ۱۹۸۱ء میں پیرا ہوئے ۔ کا کوروی کے عام دستور کے مطابق مولانا شاہ جمایت علی تعذر رہا کوروی کا کوروی کی ۔ بعداز ال اپنے والد کے پاس کلکتہ گے اور درسیات کی بھیل کی ۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی ۔ بعداز ال اپنے والد کے پاس کلکتہ گے اور درسیات کی بھیل کی ۔ ابتدائی تعلیم ساس کی ۔ بعداز ال اپنے والد کے پاس کلکتہ گے اور درسیات کی بھیل کی ۔ ابتدائی ساس کے والد نے اپنے والد کے بیس کلئتہ گے اور درسیات کی بھیل مورٹ مورٹ مورشد مولانا شاہ محد کا میں وخلف اکر بر تعلیم ہونے کی معلی درت میں اس سلسط میں ایک خطاکھا اور دیا مور مورشد کے براے متبول وہ وہ کی برکت سے فاکق القرآ ان ہوئے اور میں میں شاہ درت میں اس سلسط میں آئی دور کے اور در میرو مرشد کے براے متبول وہ تعلیل گائندرقدس سرہ فران کی معاور نوانس کی معتول وہ مقول نظر ہوئے ۔ چناں چدہ دائیک مکتوب میں تحریف میں اس سلسلے میں آئی میں اس سلسلے میں آئی میں اس سلسلے میں آئی میں میں میں اس سلسلے میں آئی میں میں میں اس سلسلے میں آئی میں اس سلسلے میں آئی میں مورشک اور میں میں میں میں میں اس سلسلے میں آئی دور میں مورشک اور میں مورشک میں میں مورشک میں میں تو میں میں تو میں میں اس سلسلے میں آئی میں مورشک اور میں میں مورشک اور میں مورشک اور میں مورشک اور میں مورشک اور میں مورشک میں میں مورشک اور میں میں مورشک اور میں مورشک اور میں مورشک اور میں مورشک اور مورشک کے میں اس سلسلے میں آئی میں مورشک کی مورشک

محب نقرابرخورداراز بردو جهال راحب ول وجال اميرحسن خال بهادرسلامت ـ از فقيرتراب على بعدوعا باس خير دو جهانی وحصول ملاقات جسمانی \_ \_ \_ جزاک الله خيرا واعطاک الله لباساً فاخرا فی الدنيا والآخرة \_ محبت و نيازشازيا ده از پدر مرحوم اينتال می نمايد \_ اللهم زدفز و \_ \_ \_

ساغر مے در تھم نبہ تاز سر برکشم این دلق ارزق خام را غرض محبت آل نورچشم ناخن بدل می زندوآ رزومند دیدار می دارد کاش جلد میسر آید

یارب ایں آرزوئے من چہ خوش است تو بدیں آرزو مرا بہ رسال (۳) ان سے سلسلے ہیں ان کے بیرومرشد، ان کے والدامیر عاشق علی خال کواسے ایک کمتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

" یک بارشانوشته بودید کداراده موارم اگر برخوردارامیرحسن خال این جابیاید بهمکارحوالده او کنم وخود برائے چندی به کانپور آیم چول کداین مراد برآید حالا مناسب است بلکه ضرور که برائے چندی اینجا بیا بینداگرزنده باشم به طاقات یک دیگر سرورشوم که دیدن مادشادرین و قت نئیمت است ایفای وعد و ضرورست اکنول بهمکاروبار آنجا بدفه مده برخوردار ندگورتما بندو بر مراحب فیمانیده خود فارغ بال دریا دایز دستعال اوقات بسر برند بالفعل برخوردار راتعلیم و شع داری و بهوشیاری درامور و نیاداری کردن ست تا به صلاحیت و روش اسلاف گذارد و برنماز و روزه و طریقه و ایل سنت و جماعت مستعد باشد کدورین زمانیایی قدر بس ست که مرف و فضول نه باشد و بر آئین شارقدم نبد که وستور العمل شاخوب ست بالفعل از و توقع خداق اضوف نداره که بخوز خوا به شد دونت ایل دولت ست دوفت چگوند تارک بخشورخوا به شدورقت

رفتة اگرخواسته خداست وی نیز جمچوشادر صحبت شاخوا بدشد (۴)\_

امیرحسن خان فاری وعر فی اوراردو میں بڑی اچھی لیافت رکھتے تھے اورا پنے عہد کے قادرالکلام شاعر اور شاعری ونٹر نگاری میں سرار بخن سنجان روز گار سمجھے جاتے تھے۔فاری شاعری میں شیخ غلام بیناعلوی ساحر کا کوروی (۱۲۵۰ھ بر ۱۸۳۵ء) (غلام ہمدانی مصحفی کے شاگر درشید جن کے بارے میں سرزاقتیل نے لکھا ہے کہ اوشاگر وصحفی نیست بل اوستا داوست) ہے تلمذ تھا۔

> امیرحسن خال بحل سے غالب کی ایک بارشاعرانہ چشمک بھی ہوئی۔انھوں نے شاعرانہ تعلی میں ایک شعر کہا۔ جملہ زاغ اند شاعران جہاں لیک بیک طوطی شکر خامن (۵)

> > مرزاغالبان دنوں کلکتہ میں تصشدہ شدہ پیشعران تک جا پہنچاانھوں نے جواب میں کہا۔

لاجرم می سزد که تکت ورال نام لبکل نبند بیراس (۲)

ان کے مزاج کو بخت ناگوار ہوااورشکر رقبی ہوگئی۔ غالب بڑے اداشناس تھے۔منت وساجت سے سلح صفائی کرائی۔معافی نامہ لکھااورخوو بھی معذرت خواہ ہوئے۔ چنال چہر نجی آ ہنگ میں دور قتے ان کے نام اورا کیک رقعہ مظفر حسین خال کے نام سفارشی اس کے شاہد ہیں۔ مظفر حسین خال لکھتے ہیں۔

بارے چوں بہ کلکتہ رسیدہ اند چوں خوش باشد کہ دل اوازی و کارساز ہے رااساسی استوار نہند ولا ابالی خرام عرصہ سخن وری ، یوسٹ کنعان معنی گستری ہے بیواز بان روشن دل مکری امیر حسن خال بہتل را بامن اثنی دہند۔ زنگار آئیس نئیس نئیس خون وری نہ نواند یوندان داند کہ آل گفتار کہ از ال سو ہہ ہے ہوں الی وازین سور تلافی آ مدنہ پیند بدہ ام مہر و و فائی من باخش عاشق علی خال مغفور آن میخو الم کہ تا امیر حسن خال را از جال دوست بر ندار م خود را از حق گذاران نہ شارم ۔

بدال معامله ادبی د ماغ ومن بیدل خوشا که معذرتی صرف برستم گردو

ای کے ساتھ بھل کے نام اپنے مکتوب کی ابتدااس شعرے کی۔

داغم زسوزغم كه مجل داردم زخلق بوكى كه تن زسوختن استخوال دبد

علاوہ ازیں غالب نے بیدور باعیاں بھی تلافی مافات میں کھیں۔

به ارزش دو آن د مایی بخش این ست (۸)

اوبادهبه بست گر سخن اقلیم ست اوپیش روست گر محبت دین ست

گر پرورش مبر ندزان ول بودی در دبر شیوع مبر مشکل بودی

ور صدق زجمله ، رسائل بودی بسم الله آل رساله سل بودی

بالآخر جب سلح صفائی ہوگئی تو بھی نے بھی غالب کی خوش دلی کے واسطے لکھا۔

ربب ن سان برون و ساح من بالراغت غالب استاد آمده عالب و اغلب کی در حرف واعد او آمده

ا يك مكتوب كے عنوان يرپيشعر لكھا۔

ائے شع شرح داغ میرس از دلم خموش سوز دکسی کہ گوش براین داستان دبد

کہتل فاری واردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے تکراردو میں دوایک قطعات ورباعیات کے علاوہ موجود نہیں ان کے فارسی دیوان

(غیرمطبوعه) میں طویل و مختصر غزلیں ہیں جن میں تمام شاعرانہ کا سن موجود ہیں۔ بعض غزلیں ۲۰ – ۲۵ اشعار پرمشتمل ہیں۔ غیرمنقوط قصائد بھی ہیں۔ علاوہ ازیں حافظ شیرازی ،سعدی ،خسر و ،عرفی بظیری ،کشنی ،علی حزیں اور شوکت وغیرہ کی غزلول پرمنس ہیں اور اساتذہ و پیش ردؤں کے مصرعوں پر تضمینیں اور گر ہیں ہیں۔انھوں نے اپنے تخلص ہے بحر پورفائدہ اٹھایا۔فنِ تاریخ سوئی میں خاص ملکہ تھا۔

جال می کند این چه پیشه دارد تنج راندی و نگفتن که سزادار نبود می کند خنده دان ریز و نمایال زنجیر درخواب نازجلوه و نازاست و ناز نیست که نام او نه رفت و تام مارفت این و دود دل گر زکا تاکیا رسید جان حزین چو ناله رسید و بجا رسید از کوی اوچو دست فشار آن صبا رسید ما مست ادامی تو لبی برلب ماجم ما مست در پنجه و بحل قلم غالیه سا جم

گوید دم بزع بیل زار وقص بیل نه نشاط است که برگردن او بیل از حرکت من مثل ذبیجال چرکم بیل از حرکت من مثل ذبیجال چرکم آل چرکم بیم باز که بازاست و باز نیست زعفا چیش تر یک گام مارفت آیی زدیم برق شد و برسا رسید از وعده بائی بوسه که دادی بلب مرا برغنچ خنده زن بسر شاخ رقص کرد به بست جام وی بوش ربا بهم طبع شعرا از قهم دست نشال شد مشعیین برغرل شیخ علی جزیق -

حیرانم و کس نیست که این عقده کندوا در بت کده و دل شنمی هست جزین را

عمر یست که چول مبل دل خسته و شیدا منظمین دل و بد کیش وستم پیشه سرایا

تاكعبه كراخانه خداداشته باشد

بیانه را بگوشه و محراب می زدم اگرمن در مجم از مند چول روح از بدن رفتم چشی و چندین نسخه وخواب پریشال در بغل صد گل تر برار مغال تازه به تازه نو به نو

مبل شدیم مست حزی چول به کعبه گفت فغانی را چوعیسی میدهم از نکته جال به آل به آل چو صهبائی کبا بینم سخن مبخی وگر از دل لخت لخت ما پیش عنادل ای صبا

انھوں نے سراج الدین ابوظفر بہا درشاہ کی شان میں بھی دوطویل مدحیہ قصیدے غیرمنقوطہ لکھے علاوہ ازیں نواب معین الدولہ امجدعلی شاہ

وغيره كى شان ميں بھى غير منقول قصا كد ہيں۔

مالک ملک کرم داور اسلام آند مطلع مهر عطا و مید اکرام آند که جواء در او حاصل جرکام آند

لله الجمد كه سر كرده ، دكام آمد سرور عادل و اكرم كه در اودر و هر مهدعدل و جمداعطا جمد مهر و جمدرهم تاريخ جلوس وزارت البين الدوله امداد حسين خال بهاور۔ شنو كز دور مي گويم دعا در يرده ، تاريخ

كهآن زيبا و زارت دائما وكروفربادا

به سلسله وشبادت شاه شجاع الملك ابدالي-

آخرش سال شهادت خامه وبمل نوشت

بای شد نا گهه شجاع الملک ابدالی شهید

DITOA

چوشد از مردن ممنون جنال ممنون جهال محزول

دی شب چو ز خاک دان فانی شب گل شده وای شمع معنی

ممنون وہلوی کی تاریخ وفات ہے کہی۔ زنیرنگِ قضا کردم عجب تاریخ او گفتم

ایک شاعر جن کامخلص شے ذر لوی فیائے وفات کہی۔ ر لکان کے ان شعلہ برچید تارز غالب سما، كلك بيمل

ان کے والیہ ما جدنو اب امیر عاشق علی خال سفیر شاہ اود ھا کی وفات ۲۵ اھیں ہوئی ۔ قطعہء تاریخ کاشعر ملاحظہ ہو۔ بەحسرت گو كجا عاشق على خال(9) اگر پر سند سال انقالش

انھوں نے مرزاغالب کی پنج آ ہنگ کے طرزاور جواب میں ۲۷۱ھیں'' پنج گلبن' لکھی۔اس میں بعض ایسے مکا تیب بھی ہیں جن کے ہر فقرے سالتجریو ۲۱۱ ہرآ مدہوتا ہے(۱۰)۔

كبتل كي نثر كانمونه ملاحظه بوب

" سياه سنال سربه كنار بهم كشيده الفاظ كه درييانه ء رازصفحات از ساغر دواير باده آشام معنى رنگيس افتاده تر زبان زلال حمد بیش از قیاس قد ریی بوده اندعظمت آلاوه که داغ لاله پیکانی را به یمن تشهیب کامل با داغ ول درخوں خوابیده خدنگ عشقش برتا بنده سرريعل شب چراغ جلوس شهنشا بإنه ميسراست وصبوحی ز دگال در بريك ديگرغلطيد ه فقرات كداز هرمدی و مرکزی حرکت ابروی اشارتی بهتماشای خط ساغرنکات بهوش از سریرواز داده مرّ اند محمدت محمودی سروده اند\_\_\_'' اين رسالة الميزان المعاني "كي ايندايين رقم طرازيي-

''اما بعد سخل بیج میسرزگوید کهاین ذخیره ایست موجز و نافع موسوم به میزان المعانی در بیان اقسام سرقات شعری متعنط از کلام اسلاف علت تحریش این که درین جز در مال که کشاد باز اریخن را کمال است \_\_\_ '(۱۱)\_ کبتل کی علمی واد بی یادگاریں منشات سبحان علی خاں پرا کیے طویل ننژی تقریظ بھی ہے جوان کی فاری نثاری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔اس کے اختتا م

يرقر يرفر ماتے ہيں۔

علوه بردار نظر صفحه ارژنگ آمد چوں توائے کہ زمرغان خوش آبتك آمد مفك ياش ول عاك از خط شب رنگ آ مد

اوش الله چه کتابیت که از بر لفظش بوئے معنی زگل لفظ تصبح ست بلند شاہد فقرہ شوخش بہ ادائے شمکیں

امید که ناگردش چثم روز گار بوقلمون بسواد و بیاض است وروز از دورنگی رفتار چرخ نیرنگ طراز اشارت فر ما هست این مجلد زیبا نگارسرمه

فروش مردم عالی نظرواز درق گردانی کیل دنهار چول گل آفتاب از سموم وصرصر بےخطریا د (۱۲)\_

مبتل کا کوروی نے تقریباً سے سال کی عمر میں سے ارمضان السبارک ۱۲ ۱۳ دمطابق ۸ رستمبر ۱۸۴۷ء کو کلکتہ میں و فات پائی اور سیالوہ اسٹیشن کے قریب چوہیں پرگنہ کے قبرستان میں فن ہوئے (۱۲)۔

الفیض جاری تمتہ کشف التواری فی حال نظام الدین القاری کے مولف نے لکھا ہے۔'' راقم نے ان کی عکسی تصویر بھی ان کے نواسوں کے پاس دیکھی ہے۔ درباری لباس پہنے ہیں۔ دونوں طرف کا کلیس چھوٹی ہوئی ہیں۔ گلے میں مالائے مرواریدڈالے ہیں۔ اگلے زمانے کے شرفاء کی وضع ہے اور چبرے سے لیافت ومتانت ،شوخی اور ذہانت نیکتی ہے (۱۲)۔

ہے اور چبرے سے لیافت ومتانت ،شوخی اور ذہانت نیکتی ہے (۱۲)۔

ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹے رضاحت خال علوی ہوئے ۔ ایک بیٹی کا نکاح ہادی حسن خال علمے ۔ کا کوروی ہے ہوا۔ وہ لا ولد فوت ہوئیں ۔ دوسری بیٹی کا عقد علی نقی خال علوی کا کوروی ہے ہواان کی اولا دموجود ہے۔

رضاحت خال علوی (۱۳ زی القده ۱۳۳۱ه م۱۳۷۱ مر ۱۸۵۱ م ۱۹ رئیج الثانی ۱۲۲۱ه از کیا رج ۱۸۵۰ دوشنبه وقت مغرب این والد ماجد سے زیاده لائق وفائق اور غیر معمولی عربی و فاری کے اویب شاعر تھے مختصری عمر میں عربی کئیب ورسائل کی ایک بروی تعداد (تقریبا میں عدد) اور این تمام چیش روؤل سے زیاده طویل عربی لامیه ودالیہ قصائدا ہے چیجے چھوڑ کر کلکتہ میں بے نام ونشان اپنے مالک حقیقی سے جاسلے۔ اپنی وفات سے چیش تر انھوں نے ایک موثر وصیت نامہ بھی عربی زبان میں لکھا تھا (۱۵)۔

#### مصادرومراجع:

- (۱) تذكره ومشاہير كاكوروى مولانا حافظ شاه على حيد رقلندر كاكوروى مِس: ۵۱، ۴۳، اصح المطابع بكھنو، ١٩٢٧ء
  - (۲) مطالب رشیدی مولانا شاه تراب علی قلندر کا کوروی نول کشور پرلیس بکھنو، ۱۸۸۵ء
    - (٣) تذكره مشامير كاكوروى مصدرسابق-
      - (٣) مطالب رشيدي ص: ٢١٩\_
    - (۵) تذكره وسيحكلفن نواب على سن خال سليم -
      - (٢) (٤) تذكره ومشاهير كاكوروي ص: ٥٢ ـ
    - (٨) كليات غالب ص: ١٨٥٠ ، تول كثور يريس بكعنو، ١٨٤١ء
    - (٩) د يوان امير حسن خال بمل مخز ونه كتب خاندانوريد كا كوروى ضلع بكهنو\_
      - (۱۰) شیخ کلین " " " ا
      - (۱۱) ميزان المعاني "
      - " " " " (IT)
        - (۱۳) تذكره ومشاميركاكوروي ص: ۵۴
  - (۱۳) الفيض الجارى ينشى عبدالعلى كاكوروى، شام اوده بريس بكصنو ١٩٠١ء ص: ٩٦ ع٩-
    - (١٥) كواكب\_ مسعوداتورعلوى كاكوروى\_ ص: ١٩٧\_١٩٧ \_
  - نيز ديكھيے: گلتان بخن اول ص: ٣٠٠،٢٣١،٢٣٠ اور برم غالب ازعبدالرؤف عروج، كرا جي ١٩٦٩،

## حبيب نثار

## حيدرآ بادمين غالب شناسي

حیدرآ بادیس غالب شناس کی واستان طلسم ہوش رہا ہے۔اس طلسم کے ہزاروں ججرے ہیں اور ہرایک ججرا ہوش رہا معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے برم ہستی میں اپنی شوخی تحریر کے ذریعے ہرلفظ کو تنجینہ معنی کا جوطلسم بنایا ہے،حیدرآ باد کے غالب شناسوں نے اسد غازی بن کر غالب کے اس فانوسِ خیال کونہ صرف روشن کیا بلکہ ان کے اشعار کے تنجینہ معنی کی طلسم کشائی بھی کی ہے۔

غالب کے کلام کی شرحیں ، غالب کے کلام وخطوط کی تاریخی ادوار ہے ترتیب ، غالب کی عظمت کاتعین ، غالب کی حیات وفن پر مبنی ڈرا ہے ، غالب کے کلام و مکاتیب میں سیاسی اور تہذیبی زندگی ، غالب کے ہم عصر شعرا ، غالب کے عزیز ، غالب کا آ ہنگ شعر ، تلامذہ ، غالب ، اصلاحات غالب ، غالب کاغیرمطبوعہ کلام وغیرہ ۔۔۔غرض کہ غالب اور کلام غالب کے ہر پہلو پر حیدر آ باد کے خن فہموں نے اظہار خیال کیا ہے۔

مرزاغات کے دیوان اردو کی پہلی اشاعت ۱۸۴۱ء میں عمل میں آتی ہے۔کلیاتِ فاری ۱۸۴۵ء میں مرتب وشائع ہوتا ہے اور۱۸۵۳، سے قبل پیتصانیف ندصرف حیدرآ باد پہنچ جاتی ہیں بلکہ سلطنتِ آصفیہ کے مختلف اصلاع میں ان کی شہرت عام ہوجاتی ہے اورفکر انسانی پر غالب کی ہستی وفن ،روشن سے روشن تر ہوتے ہیں۔

حبیب اللہ ذکا ۱۸۵۵ء سے قبل ضلع نیلور سے حیدرآ بادآتے ہیں اور ۱۸۵۷ء میں سالا رجنگ کے دفتر وارالانشا میں ملازم ہوتے ہیں۔ حیدرآ بادآنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ زادراہ جمع ہونے کے بعد دہلی کا سفراختیار کیا جائے تا کہ غالب کی دید کا احسان اٹھایا جائے۔ حیدرآ بادمیں غالب شناس کی اب تک بیر پہلی مثال ہے۔

۱۸۵۴ء ہے۔۱۹۹۸ء بیک حیدرآ بادیس غالب شنای نے ایک و چوالیس برس کا خوش گوارسفر طے کیا ہے۔۱۸۵۵ء میں غالب شنای کی جوشع حیدرآ بادیس روشن ہوئی تھی وہ آج بھی فروز ال ہے۔غالب شناسانِ حیدرآ باد کے لیے یہ بات اہم نہیں کہ غالب شہر کا مصاحب رہا، یہاں غالب کی آبرو،ان کے فن ہی ہے بنی رہی ،حیدرآ باد کے اہلِ تلم غالب شنای کے لیے کلام غالب ہی کوان کی عظمت کا باعث بجھتے ہیں۔

حیدرآباد میں کلام غالب کی تقید و تعنبیم کے سلسلے میں تقریباً ویز درجن کتابیں تصنیف ہو کیں۔ان میں اولیت ڈاکٹر سیرعبد اللطیف کی تصنیف کو عاصل ہے جو ۱۹۲۸ء میں ہزبان انگریز کی "Ghalib - A Critical appreciation of his life and Urdu poetry" کے نام ہے شائع ہوئی جس کا ترجمہ سید معین الدین قریش نے اردو میں ۱۹۳۳ء میں شائع کیا۔ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دنیائے اوب میں غالب شنای کے فروغ کے سلسلے میں سید عبد اللطیف کی کتاب نے بنیادی اور اہم حصد ادا کیا ہے۔

۱۹۳۲ء بی میں ایک مخضر کتا بچہ غالب کی حیات پر''یوسف ہندی'' کے نام سے محن بن شبیر نے تالیف کیا۔ای زمانے میں ڈاکٹر سید می الدین قادری زور نے''سرگذھیہ غالب''ککھی اور ۱۹۳۹ء میں''روح غالب'' تالیف کی۔''روح غالب'' میں ڈاکٹر زور نے ۱۹۳۹ء تک غالب پر لکھی جانے والی تمام تصانیف سے استفادہ کیا ہے۔

۱۹۳۹ء کے بعد ہیں برس تک حیدرآ بادیس غالب شناسی کی شمع حوادثِ زمانہ کے ہاتھوں ،گردش کا شکار بنی رہی۔ ۱۹۴۸ء ہیں پولیس ایکشن اور پھرنی حکومت کا قیام دارالحکومت کا قرنگر کرنول کوانقال ،عوامی الیکشن اور پھر ۱۹۵۹ء میں لسانی بنیا دوں پر ریاستوں کی تفکیل نو کے واقعات نے حیدرہ باد کے اہل تلم کوغات کے آئرون پر کسی مزید تصنیف ہے بازر کھااور ۱۹۳۹ء کے بعد ڈاکٹر سیدمی الدین قادری زور ہی کی فرمائش پر ۱۹۲۹ء میں سیدمبارزالدین رفعت نے ''مقام غالب' مرتب کی ۔۱۹۶۲ء میں عبدالرزاق راشد نے ''اصلاحات غالب' مرتب کی جے انھوں نے نظم طباطبائی ہے ۔باصرار کلھوایا تھا۔ غالب صدی تقاریب کے سلسے میں ۱۹۶۹ء میں سیدا حمداللہ قادری نے ''مقام غالب' عزیزیار جنگ عزیز نے ''مومن وغالب' اور ضیاءالدین احمد ظلیب نے ''غالب اور حیدرہ باد' تصنیف کیس۔۱۹۷۳ء میں ضیاءالدین احمد ظلیب نے ''غالب اور ڈکا' تالیف کی ،بعدازاں اختر حسن اور مضطر بحاز نے غالب کی ممل مثنوی کا ترجمہ کیا اور مضطر بحاز نے صرف ایک حسن اور مضطر بحاز نے غالب کی فاری مثنوی ''جراغ دیں' کا منظوم ترجمہ کیا۔اختر حسن نے غالب کی کمل مثنوی کا ترجمہ کیا اور مضطر بحاز نے صرف ایک حصہ کواردو میں منتقل کیا ہے۔ پر وفیسر رفیع روف نے غالب پر کہا ب شاکع فرمائی۔ پر وفیسر سلیمان اطہر جاوید نے ''غالب کے چند نقاد ۱۹۹۵ء میں مرتب فرمائی اور اُسامہ فاروق کی مترجم تھنیف' غالب 'کا اب الموسیات کی آخری کڑی ہے۔

غالب کے کلام کوغالب کے شایان شان اور سی طریقے پر مرتب کرنے اور غیر مطبوعہ کلام کوجمع کرنے اور محفوظ کرنے کی پہلی کوشش بھی مرزمین حیدرآباد پر کی گئے۔ چنال چہ ۱۹۱۵ء میں غالب کے کلام کی پہلی تدوین سید ہاشی فریدآبادی نے انجام دی۔ دیوانِ غالب مرتبہ سید ہاشی پر روشن ڈالتے ہوئے احمرلاری لکھتے ہیں۔

'' جس شخص نے غالب کے غیر متداول اشعار اکٹھا کرنے کی بھر پورکوشش کی اور انھیں دیوان کے متن میں جگہ دی، وہ سید ہاشمی فرید آبادی ہیں۔''(ا)

سید ہاشمی فرید آبادی نے ۱۹۱۵ء میں ویوانِ غالب کی تدوین کی اور جولائی ۱۹۲۲ء میں دیوانِ غالب ،نسخہ ،حمیدیہ کی اشاعت کے بعد'' غالب کے ہے کلام کا انتخاب' مرتب وشائع کیا۔ ۱۹۳۵ء میں عبدالرزاق راشد نے'' غالب کے کلام کا انتخاب'' شائع کیا جو بعداز ال ۱۹۳۳ء میں لا ہور سے شائع ہوا۔

عالب اوران کفن کے بیج وخم کو بیجے اور سمجھانے کے سعی کے طور پر حیدرآ باد میں تقریباً سات شرصی کھی گئیں ہے بدالعلی والدہ کنی شرح ''وقو تی صراحت' ۱۳۳۱ ہ مطابق ۱۸۹۳ ہیں شائع ہوئی عمو مااس شرح کا سنتھنیف ۱۳۳۱ ہ مطابق ۱۸۹۵ ء درج کیا جاتا ہے جو کہ سی خیس ۔ دیوانِ عالب کی دوسری شرح '' شرح دیوانِ عالب' ہے جے سیدعلی حیدرتقم طباطبائی نے ۱۳۱۸ ہم ۱۹۹۰ء میں تالیف کی ۔ نظم طباطبائی نے بیشرح '' وقو تی صراحت' اور''یادگار عالب' کے جواب میں کھی ہے ۔ حیدرآ باد میں کلام عالب کی کھی جانے والی تیسری شرح '' وجدال تحقیق'' ہے جو ۱۳۹۱ ہیں اور اور کا میں کھی اور شائع کی گئی ۔'' شرح عالب' کے عنوان سے جمال الدین نوری نے شرح کھی جو بالا قساط رسالوں میں شائع ہوا کی ۔ نورالدین نوری نے شرح کھی جو بالا قساط رسالوں میں شائع ہوئی ۔ مولا تا فیر سرح دیوانِ عالب' کے عنوان سے شہاب الدین مصطفیٰ نے ایک اور شرح کھی جو ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی ۔ مولا تا ضامن کتوری نے بھی ''شرح دیوانِ عالب' کھی جو سات شخیم جلدوں پر مشتمل ہے بیتا حال (۱۹۹۸ء) غیر مطبوعہ ہے۔

حیدرآ باد میں غالب شنای کے سلیلے میں مضامین و مقالات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔راقم الحروف نے تا حال (۱۹۹۸ء) کوئی دوسو مضامین اکٹھا کیے ہیں۔ذیل میں صرف دس مضامین کی فہرست درج کی جاتی ہے۔

(۱) مولوی عبدالحق "غالب ومجروح کے مکاتیب" رسالہ الناظر بکھنو کیم می ۱۹۱۳ء (۱) ذہبین حیدرآباد، اپریل ۱۹۱۱ء (۲) ذہبین حیدرآبادی "غالب مغفور" رسالہ ذخیرہ حیدرآباد، اپریل ۱۹۱۱ء (۳) سیدہا تمی فریدآبادی "کلام ناظم اوراوراس کا تعلق غالب سے رسالہ الناظر بکھنو، نومبر ۱۹۱۸ء (۳) خلیفہ عبدا کلیم "غالب ۔۔۔" رسالہ مخزن الاہور، نومبر ۱۹۱۸ء (۵) مولوی محمد مہدی "کلام غالب کی بعض خصوصیات ۔۔۔" رسالہ اردو، اپریل ۱۹۲۱ء (۵) مولوی محمد مہدی "کلام غالب کی بعض خصوصیات ۔۔۔"

| رساله اردو، جولائی ۱۹۲۱ء | "مرزاغالب كے كلام كى بعض خصوصيات"  | مولوی محمدی          | (٢)  |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------|
| رساله اردو، ایر بل ۱۹۲۲ء | " كلامٍ غالب اور"                  | سيد ہاشمی فريد آبادي | ( 4) |
| رساله اردو، جولائی ۱۹۲۲ء | "مرزاغالب كانسب نامه"              | مرزار فیق بیک        | (A)  |
| رساله اردو، جولائی۱۹۲۲ء  | " راقم کی شرح بوستان خرد کا تعارف" | مولوى عبدالحق        | (9)  |
| رساله اردو، ایر یل ۱۹۲۴ء | " كلام غالب كى اردوشرعين"          | سيد ہاشمی فريد آبادي | (1.) |

غالبیات میں '' محاسن کلام غالب' ایک بنیا دگر ارحیثیت کا حامل رسالہ ہے۔ مفتی انوارلحق نے جب ۱۹۳۲ء میں نسخہ وحمید بیشائع کیا تو عبدالرحمٰن بجنوری کی محاسن کلام غالب' کو بہطور مقدمہ دیوان غالب نسخہ وحمید بیری شامل کیا۔ اور پہیں سے بجنوری کی اس جمویز کومقدمہ نسخہ وحمید بیری شامل کیا۔ اور پہیں سے بجنوری کی اس جمویز کومقدمہ نسخہ وحمید بیری تصور کیا جانے دگا جب کے حقیقت بیر ہے کہ '' محاسن کلام غالب' عبدالرحمٰن بجنوری سے انجمن ترقی اردواورنگ آباد کے ارباب مجاز نے تکھوایا اور اس طرح محاسن کلام غالب کی تخلیق کا اعز از حیدر آباد کے غالب دوستوں کوجاتا ہے۔

آ يئے" محاسن كلام غالب" كے فليقى زمانے ميں چلے چليں اور حقيقت كى بازيافت كرنے كى كوشش كريں۔

" کی بوسیدہ اوراق سیدہ اوراق سیدہ خالب "کودیوان غالب نسخہ جمید سیکا مقد مقر اردیاجا تا ہے (۲)۔ سیحقیقت نہیں ،اس لیے کدرسالہ "اردو" اورنگ آباد کے بوسیدہ اوراق سیدہ سیان ساتے ہیں کدار باب المجمن ترقی اردواورنگ آباد نے اردو کے مشہوراد ببول سے درخواست کی تھی کہوہ کلام غالب کے مختلف پہلو کل پرمضا بین تحریفر ما کمیں (۳) لیکن سوائے رضاعلی وحشت کسی نے اس ائیل notice نہیں لیا عبدالرحمٰن بجنوری ان دنول یورپ میں زیر تعلیم تھے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ارباب المجمن نے "دیوان (غالب) کو تیجے اور جدید اصول تحریم مطابق لکھوانے اور غیر مطبوعہ کلام کو جس کرنے کی خدمت ہا تھی فرید آبادی کے میردی (۳) اورانھوں نے "مختلف ذرائع ہے جو پھے غیر مطبوعہ کلام ل سکا اسے بھی حسب موقع داخل دیوان میں شائع ہوا تھا نہ بھویال کے جدید نہیں درج ہے۔ (۲)

سید ہاتھی فرید آبادی ، غالب کے اس کلام کی ترتیب و تدوین بین مصروف تھے کہ نظام پریس بدایون نے '' دیوانِ غالب'' کا ایک جدید ایڈیشن شائع کیا ۔ نسخہ ، نظامی کی اشاعت کے بعد انجمن کے زیر اشاعت'' دیوانِ غالب قدیم وجدید کی اشاعت ملتو کی کردی گئی (ے)۔ لیکن خدا کو '' دیوانِ غالب' کی اشاعت منظورتھی۔ ۱۹۱۲ء میں عبد لرحمٰن بجنوری کو جب انجمن کے اشاعت دیوانِ غالب کے منصوبے کاعلم ہوا اور پھراس کے التوا کی خبر طی تو انھوں نے خوداس کا م کا بیڑ واٹھایا چناں چددیوانِ غالب کی ترتیب کا کام انہی کے ذمہ کیا گیا۔ سید ہاشی فرید آبادی لکھتے ہیں۔

ے وروں ما الاہم میں اللہ ہے اس درجہ عقیدت تھی کہ بہت ی مصروفیتوں کے باوجودوہ البحن کی تجویز کی عملی تکیل اللہ م

پر آمادہ ہو گئے اور المجمن نے بروی خوشی سے بیکام اس کے سپر دکر دیا۔"(٨)

عبدالرمن بجنوری نے کلام غالب کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا تبھرہ کمل کرلیا تھا (9)۔اوراب وہ اسے طبع کروانے کی فکر میں تھے۔اس سلسلے میں سید ہاشمی فرید آیادی لکھتے ہیں۔

'' وہ غالب کے متداول دیوان کی طبع کا انظام کررہے تھے کہ شن اتفاق سے خود بھوپال میں مرزاصا حب مرحوم کا وہ گم شدہ کلام دست یا بہوگیا جے مرزانے خود یا اپنے دوستوں کے مشورے سے تلف کر دیا تھا۔۔۔اس نایاب کلام کے مل جانے سے ڈاکٹر عبدالرحمٰن کونہایت خوشی ہوئی اور الجمن ترتی اردوکی جانب سے خاکسار نے بھوپال جاکراس تھمی نسخ کی زیارت کی جو سے 172 ھیں (جب کے مرزاغالب کی عمرصرف 78 برس کی تھی ) تحریر کیا گیا تھا۔۔۔۔ ڈاکٹر بجنوری مرحوم اس غیر مطبوعہ نسخ کوقد یم دیوان کے ساتھ اس طرح طبع کرانا چا ہے تھے کہ کتاب کے ڈاکٹر بجنوری مرحوم اس غیر مطبوعہ نسخ کوقد یم دیوان کے ساتھ اس طرح طبع کرانا چا ہتے تھے کہ کتاب کے

ایک صفحے پرتلمی نننخ کے اشعاراورمقابل کے صفحے پرمتداول دیوان کی وہی غزلیں جن کے اشعار جا بجا ہے مرز اصاحب نے تو خارج کردیے تھے۔گراس تلمی نننخ میں محفوظ رہ گئے اور مطبوعہ یا قلمی نننخ کی وہ غزلیں جوسرف ایک ہی میں پائی جاتی ہیں۔ان کے سامنے کاصفحہ سادہ چھوڑ دیا جاتا کہ دیکھنے والے کو بلاد قت قدیم وجدید کلام کافرق اور بعد کی اصلاح و تمنیخ کا حال معلوم ہوجاتا ہے۔

یہ بھی امید تھی کہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن اس نے کلام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار اور پہلے تبھرے میں بہت پچھے اضافہ فرمائیں گےلیکن دیوان کی کفایت کا ابھی آغاز ہواتھا کہ ان کا تپ وہائی میں انتقال ہو گیا اور وہ سب امیدیں جومرحوم کی ذات سے وابستہ تھیں خاک میں مل گئیں۔(۱۰)

اس اجمال ہے واضح ہوتا ہے کہ'' محاسن کلامِ غالب'' عبدالرحمٰن بجنوری نے انجمن ترقی اردو،اورنگ آباد کی فر مائش پر لکھا تھا اوراس کا کوئی تعلق نو دریافت نسخہ جمید سے سنجیں ۔ ہاشی فرید آباد کی نسالہ اردو' اورنگ آباد کے شارہ بابت اکتو بر ۱۹۲۳ء میں نسخہ جمید سے پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوں کہ محاسن کلامِ غالب رسالہ اردواور علاحدہ کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس لیے مفتی انورائحسٰ کا عبدالرحمٰن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوں کہ محاسن کلامِ غالب رسالہ اردواور علاحدہ کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس لیے مفتی انورائحسٰ کا عبدالرحمٰن بجنوری کے اس تبصرہ وکلامِ غالب کونسخہ وحمید سے میں شامل کرنا غیرضروری بلکہ کسی قدرنا موزوں معلوم ہوتا ہے (۱۱) \_ اس لیے کہ بیتبھرہ مرزاغالب کے صرف متداول کلام پر لکھا گیا تھا۔ (۱۲)

سید ہاشمی فرید آبادی کے ان اقتباسات سے بینتیجہ بہ آسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ موت نے عبدالرحمٰن بجنوری کونو دریافت دیوان غالب پر تبصرہ کی مہلت نہیں دی۔عبدالقوی دسنوی نے بھی اپنے ایک مضمون میں ان ہی اموروحقا کُق کااعتر انے کیاہے کیستے ہیں۔

"جیسا کہلوگ جانتے ہیں بجنوری نے یہ مضمون المجمن ترقی اردو (ہند) کے منصوبے کے تحت دیوان غالب کی ایک نئی اشاعت کے لیے لکھناشروع کیا تھا۔ بیتم مفتی انوارالحق مرحوم نے ڈھایا ہے۔" (۱۳)

دراصل دیوان غالب نبختہ وحمید میں دریافت و بازیافت کا سہرامولا ناعبدالسلام ندوی کے سربندھتا ہے کہ اس گوہرِ نایاب کو سب سے پہلے انھوں نے ہی عبدالرحمٰن بجنوری کو جون رجولائی ۱۹۱۸ء میں یے فرمائش کی تھی کہ دیوانِ غالب کے اس نو دریافت نسخ پرایک تقریفی نس سے تقریفی نس سے اندوان ' کے لیے لکھ کر روانہ کریں ۔ ابو محمر تحر نے اپنے ایک مضمون میں میدائشاف کیا ہے کہ کتب خانہ حمید میں فہرست کتب اردوقلمی میں میں اندوان ملتا ہے کہ عبدالرحمٰن بجنوری نے مہراگست ۱۹۱۸ء کو بیائنے مستعارلیا (۱۵) اور بیائے بجنوری کی موت کے بعد ۹ رمار چ ۱۹۲۳ء کو واپس کیا گیا۔ (۱۲)

اگست اور ستبر ۱۹۱۸ء میں عبدالرحمٰن بجنوری نے اس ننج کا مطالعہ کیا ابھی وہ اس ننج پر پچھ لکھنے بھی نہیں پائے تھے کہ انھیں اکتو برک اوائل میں حیدرا باوے بیا نیاں کی بہن زیب النساء کا اچا تک انتقال ہوگیا۔عبدالرحمٰن بجنوری حیدرا باوچلے ہے۔ اکتو بر ۱۹۱۸ء میں اسپ وہائی '' نے سارے ہندستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بھو پال میں ابھی اس وہانے زور دکھایا چناں چہ جزوہ گزٹ بھو پال کے مطابعے ہے معلوم وہائی '' نے سارے ہندستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بھو پال میں ابھی اس وہانے زور دکھایا چناں چہ جزوہ گزٹ بھو پال کے مطابعے ہے معلوم ہوتا ہیکہ تمام بھو پال میں ۲۱ راکتو برے کیم نومبر تک حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ بپ وہائی ہے بجنوری کی اہلیہ جمیلہ خاتو ن بھی متاثر ہو تیں اور سر ۱۹۱۸ء کو ایس کے دائوں بھی انداز وہائی ہوگئے۔ اور سے دائوں بھی انداز وہائی ہوگئے۔

اس تفصیل سے بیمتخرج ہوتا ہے کہ اگست ۱۹۱۸ء میں دیوانِ غالب کانسخہ جمید بیمولانا عبدالسلام ندوی نے دریافت کیا۔ سمراگست ۱۹۱۸ء کوعبدالرحمٰن بجنوری نے مطالع کے لیے کتب خانہ جمید بیسے بینسخہ مستعار لیا چناں چہتبر ۱۹۱۸ء کے معارف میں عبدالسلام ندوی بیا طلاع دیتے ہیں کہ:

" بينخداب جناب دُ اكثر عبد الرحن صاحب بجنوري مشير تعليمات بهو پال كے مطالع ميں ہے موصوف آج

کل دیوانِ غالب کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں اور عنقریب ان کے نتائج فکرتر قی اردو کے ذریعے منظرِ عام پرآئیں گے۔۔۔''(۱۷)

ستمبر کے اواخریا اکتوبر کے وسط میں عبد الرحمٰن بجنوری اپنی بہن کے انتقال کی وجہ سے حیدر آباد آئے اور کرنومبر کوخود انھوں نے انتقال کیا۔ ہم راگست ۱۹۱۸ء سے کے رنومبر ۱۹۱۸ء یعنی تین ماہ تین دن کی مدت کے لیے دیوانِ غالب نسخہ جمید ہے، عبد الرحمٰن بجنوری کے یہاں رہا، خدامعلوم انھیں اپنی مصروفیت کی بنااس نسخے کے مطالعے کا وقت بھی ملا کنہیں۔۔۔الغرض ' محاسن کلامِ غالب' کا کسی طرح کا کوئی تعلق نسخہ جمید ہے۔مقد سے نہیں، سے آزاد مضمون ہے۔

حیدرآ باد بیس غالب شناس ، غالبیات بیس چندا ہم اقتباسات کی حامل ہے۔ ''غالب اور حیدرآ باد'' کے صفحہ ۳۳ پر ضیاء الدین احر فکیب لکھتے ہیں۔ ''غالبیات کے آغاز کاسپراحیدرآ باد کے سرجا تاہے۔''

جی ہاں، یہ بچ ہے۔ڈاکٹر ضیاءالدین احمد فکلیب نے میاہم انکشاف'' غالب اور حیدرآ باد'' کے باب اول کے آخری سطر میں کیا ہے۔ شایدائ لیے دلائل نہیں دیے۔

" ویوانِ غالب" کونصابِ تعلیم میں سب سے پہلے حیدر آباد کے نظام کالج میں شامل کیا گیا۔ ۱۸۸۱ء میں ڈاکٹر رکھوناتھ چٹو پا دھیائے اور مولوی عبدالعلی والدمدراس نے دیوانِ غالب کوشاملِ نصاب کرنے کی تحریک کتھی جوکا میاب ہوئی۔

دیوانِ غالب کی اولین شرح یقینا راقم نے کھی لیکن وہ ضائع ہوگئ۔ درگا پرشاد نا در کی شرح ، غالب کی حیات ہی میں شائع ہوئی جس پر
پروفیسر نثار احمد فاروقی نے ایک تفصیلی مضمون' تلاش غالب' میں لکھا ہے'' تفصیلات پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرح تمام کلام کی نہیں لکھی گئی۔ ای
لیے بیشرح ناکمل اور ناقص ہے۔ البتہ حیدر آباد کے مولوی عبد العلی والد کی کھی شرح'' وثو ق صراحت'' کو کلامِ غالب کی پہلی شرح تنایم کیا جا سکتا ہے جو
کہ ااسا احدم ۱۳۹۳ء میں شائع ہوئی۔ بیشرح شائع ہونے ہے قبل ،حیدر آباد کے ادبی طقوں میں موضوع بحث تھی۔ کلیات والدفاری میں اس بحث کی
تفصیل دیکھی جا سکتی ہے :

- الله مولانا الطاف حسین حاتی ۱۸۸۷ء میں حیدرآ باد آئے۔ تین برس یہاں قیام کیا۔ حیدرآ باد سے انھیں وظیفہ مقر کیا گیا۔ حیدرآ باد ہی میں انھوں نے''یادگار غالب'' کی شروعات کیس اور پانی بت لوشنے کے بعد انھوں نے''یادگار غالب'' کوشائع کرنے کی سعی بلیغ فرمائی اور ۱۸۹۵ میں شائع ہوئی۔
- ا وگار غالب کوعبدالعلی والد کی تحریک پرنظام کالج کے نصاب میں شامل کرایا گیا۔ اس سلسلے میں بھی حیدرآ باد ہی کواولیت حاصل ہے۔
  - الله كلام غالب كى شرحول ميسب على مقبول اورمعروف" شرح طباطبائى" --
- الله القم طباطبائی نے بیشرح جیما کیکھا گیا' واو ق صراحت اور یادگار غالب کے پڑھنے کے بعد کھی ۔ نظم طباطبائی نے بیشرح حیدر آباد میں کھی۔
- الله مبارز الدین رفعت نے غالب کی آئین اکبری پرکسی تقریظ کا ترجمہ کیا اور ۱۹۲۹ء میں 'نذیا نب' گلبر کہ میں شائع کیا۔ \* اللہ ''محاسن کلام غالب'' کونسخہ محمید میکا مقدمہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن می حقیقت نہیں نسخہ محمید میک بازیافت سے قبل ہی مولوی عبد الحق نے کلام غالب کے محاسن لکھنے کے لیے عبد الرحمٰن بجنوری کو آبادہ کرلیا تھا۔ عبد الرحمٰن بجنوری ابنا مقالہ لکھنے میں مصروف

تھے کہ تسخہ جمیدیہ کی بازیافت ہوئی۔ انجمن ترتی اردواور نگ آباد کے زیر اہتمام'' محاسن کلام غالب'' شائع ہوئے۔ ایسے مقدے دیوان غالب نسخہ جمید بیہ مفتی انوار الحق نے عبد الرحمٰن بجنوری کے انقال کے بعد قرار دیا جب کہ محاسن کلام غالب کانسخہ جمیدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بیرآ زاد مضمون ہے۔

اردو الم عالب عالب عبد الرحمن بجنوري كي غالب اور كلام غالب كے سلسلے ميں پہلى اور آخرى تحرير ہے جو انھيں اردو ونيا ميں ہميشہ زندہ رکھے گی۔

1979ء میں حیدرآباد سے شائع ہونے والے رسائل نے غالب نمبری شکل میں خصوصی شارے شائع کیے۔ ''سب رس' کے دوشارے شائع ہوئے۔''صبا'' کا غالب نمبر شائع ہوا۔''شکوفڈ' نے غالب نمبرا پی روایت کے مطابق شائع کیا۔''پونم'' نے غالب نمبر شائع کیا۔انوارالعلوم کالج کے ترجمان''انوار'' کا غالب نمبر شائع ہوا۔

سامعین کرام! ۱۹۲۹ء میں بعنی ایک برس میں حیدرآ باد کے غالب دوست قلم کاروں نے تقریباً ای (۸۰) مضامین ومقالے قلم بند کیے جومندرجہ ، ہالا غالب نمبروں کے علاوہ دوسرے رسالوں کے خصوصی شاروں میں شائع ہوئے ہیں۔

مقالے میں بیان کروہ غالب شنای کے دوران روشن نقوش کے پیش نظریہ کہنا درست ہے کہ

"غالب شناى كا آغاز حيدر آباد سے بوا\_\_\_"

حوالے: (۱) احمرلاری- "دیوان غالب مرتبہ سید ہاشی" جس عصر مضمون مشمولہ غالب نمبر رسالہ: شاعر ، مبتی۔

(٢) مثلًا ظ-انصاري" غالب شنائ "من ١١١ يا مجنول گور کھيوري" غالب جخص ادر شاعر" ص ١٠٩٠ وغيره-

(٣) سيد ہاشى فريدآ بادى ديوان غالب جديد ' (نسخه وحيديه) بص: ٤٩٣ مضمون مشموله رساله اردوبابت اكتوبر١٩٢٣ء

(١٠ ، ١١ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ) اليتا ص: ١٠ - ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١١ .

(۱۳) عبدالقوى دسنوي منداح غالب عبدالرحن بجنوري اورناقدين كارويه وسيه ١٣٠ هم مضمون مشمولة تقيدات مرتبه پروفيسر نذيراحمدو بلي-

(۱۴، ۱۵، ۱۷) ڈاکٹر ابومحد سحر'' و یوان غالب نسخه ء بھو پال۔ پیندانکشافات' ص: ۳، مضمون مشمولۂ فت روز ہ'' ہماری زبان'' دبلی۔ بابت ۲۲؍جولائی ۱۹۲۹ء۔

(١٤) لما حظه مورسال "معارف" بابت تمبر ١٩١٨ء ، شدرات ، ص: ١١١ ٠٠٠

(- YA: OLL) ٩٢ کلېت سلطاند غالب كى قصيده نگارى جنوري 1929ء IF \_ 9 ٩٥ مايرهي غالب كاسياى تدبر اگست ١٩٢٣ء 14 - 15 غالب کی اصلاحیں خوداینے کلام پر 91 ينيين على خال فروري ١٩٢٩ء 14 \_ 14 94 يان مارك چيك زبان مين غالب كاترجمه جوان ۱۹۲۰ء ro \_ rr مرزا غالب كى جسماني صحت اگست ١٩٥٣ء D. \_ 12 الضأ تتمير، اكتوبر ١٩٦٩ء غالب اورملا زمين سركار TML TTA ...

## مغنى تنبسم

## غالبيات سبرس

ماہ نامہ سب رس کا عالب نبر شائع کیا گیا جو سب س سے مختلف شادوں میں عالب پر مضامین شائع ہوتے رہے۔ سمبر۔ اکتوبر ۱۹۲۹ء میں سب رس کا عالب نبر شائع کیا گیا جو سب س سفات پر مشمل تھا۔ عالب نبر کا دوبرا حصد دسمبر ۱۹۲۹ء میں شائع ہوا۔ اس کی شخامت اس صفحات تھی۔ روی مصنفہ تالیا پری گارنا کی کتاب مرزا عالب کا ترجمہ محمد اُسامہ فاروقی نے کیا جے مارچ اپر بل ۱۹۹۵ء ہے جولائی ۱۹۹۵ء تک سب رس کے مختلف شاروں میں بالاقساط شائع کیا گیا بعداز ان مارچ ۱۹۹۵ء میں مکمل کتاب ادارہ ءاد بیات اردوکی جانب سے شائع کی گئی۔ اس کے بعد پون کمار کی انگریز کی کتاب سب سب سب کا ترجمہ بھی محمد اُسامہ فاروقی نے کیا ، بیر جمہ سمبر ۱۹۹۸ء ہے اکتوبر ۱۹۹۹ء تک سب کی انگریز کی کتاب شاعتوں میں بالاقساط شائع ہوتا رہا پھر نومبر ۱۹۹۹ء میں ادارہ ءاد بیات اردوکی جانب سے کھل کتاب شاعتوں میں بالاقساط شائع ہوتا رہا پھر نومبر ۱۹۹۹ء میں ادارہ ءاد بیات اردوکی جانب سے کھل کتاب شاعتوں میں بالاقساط شائع کیا گیا۔ یہ جنوری ۲۰۰۲ء کے دوران سب اس کی مختلف اشاعتوں میں بالاقساط شائع کیا گیا۔

قبل ازیں ادارہ ، ادبیات اردونے غالب پردوکتا ہیں شائع کی تھیں۔ ڈاکٹر سید کی الدین قادری زورنے ۱۹۲۹ ، ہیں غالب کی حیات اور
کارناموں کی مجمل سرگذشت اوران کے اردوخطوط کے دل چپ او بی حصول کا انتخاب روحِ غالب کے نام ہے ایک بسیط مقدے کے ساتھ شائع کیا
تھا۔ بعد ہیں اس مقدے کو علاصدہ کتاب کی صورت میں سرگذشت غالب کے نام سے چھا پا گیا۔ ذیل میں سب رس کے مختلف مٹماروں میں شامل
غالب مرتنقدی اور مخقیقی مضامین کی فہرست دی جاتی ہے:

|           |                     |                                       | 7,000                         |       |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|
| مغير      | ماه وسال باشاعت     | مضموك                                 | مقالدتگاد                     | سلسلد |
| 1r _ 10   | متى ١٩٢٨ء           | غالب كى شاعرى ميں قرآنى تلميحات       | اخشام اجمه ندوی، سید، دُ اکثر | r     |
| m4 _ m.   | متمبر،اكتوبر١٩٦٩ء   | غالب اورمتني كانقابلي مطالعه          | اليضأ                         | ۳     |
| F* _ IN   | الإيلىم 194         | يادكار غالب كاتنقيدي مطالعه           | اليضأ                         | 4     |
| r+ _ Im   | متى ١٩٧٣ء           | الينياً (بەسلىلەء گذشتە )             | اليضآ                         | ۵     |
| a_r       | فروري ۱۹۷۵ء         | غالب كى صرت يتمير                     | احدنديم قاسمى                 | 4     |
| rr _ 19   | 16-24.614           | خطوط غالب                             | اديب،احد على خال              | 4     |
| IFF _ 119 | ستمبر،اكتوبر١٩٦٩ء   | لغات غالب                             | اليضآ                         | ۸     |
| rr_rr     | بارچ اے 19          | غالب كى كامياب تقليد                  | اديب جحم ألحسن الجحم          | 9     |
| 121 _121  | تتمبر،اكتوبر١٩٩٩ء   | غالب آلام وامراض كز في مين            | المنعيل ياني چي               | j.    |
| 12-147    | ستمبر اكتوبر 1979ء  | ۋاكٹر ذا كرحسين كاديوانِ غالب         | الينآ                         | H     |
| PIO_FY2   | متمبر اكتوبر ١٩٦٩ ء | خطوط نگاری میں مرزاغالب کا پیش رو     | اطهرعلى فاروقى                | 11    |
| 10 _ 4    | جون ۱۹۸۹ء           | د بوانِ غالب نسخه وتميديداً يك افسانه | ا كبرحيدري كالثميري           |       |
| 777_777   | ستمبر،اكتوبر١٩٢٩ء   | غالب اور د کن                         | ا كبرالدين صديقي - محمه       | 10    |

| 10         | اطهر جاويد _سليمان ، پروفيسر      | مشكلات غالب (مطالعه)                             | وتمير ٢٠٠٢ء ٢٠٠                      | 77_77    |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 14         | اتو اررضوي                        | غالب كاايك شعر                                   | اكتوبر 1999ء                         | r9 _ rA  |
| 14         | بشر بدد                           | خطوط غالب كى سواخى تاريخى اوراد في حيثيت         | د تمبر ۱۹۲۹ء م                       | 12_10    |
| IA         | عالب أرجمه: برقوروميله            | نامہ ہائے قاری غالب                              | ابریل ۱۰۰۱ه می، جون، جولائی، ۳۵۔     | rz _ra , |
|            |                                   |                                                  | اگست، تتمبر ، اکتوبر ، نومبر ، جنوری |          |
|            |                                   |                                                  | ,r**r                                |          |
| 19         | بون كمارورما/ ترجمه: اسامه فاروقی | غالب فحصيت اورعبد                                | تتمبر، ۱۹۹۸ و ، اکتوبر، دنمبر،       | e        |
|            |                                   |                                                  | جۇرى 1999ء ،اپرىل، ئى، جون،          | 4        |
|            |                                   |                                                  | جولائی،اگست،اکتوبر ۱۹۹۹ء             |          |
| r-         | تاج الحقائق                       | رويع غالب                                        | جولائي ١٩٢٩ء ٣٠٠                     | ۳.       |
|            | تاج پیای                          | غالب ايك عظيم شاعر                               | د کمبر ۱۹۲۹ء سم                      | M _ M    |
| rr         | جهال بانو بيكم                    | امرادغالب                                        | جون ۱۹۳۳ء                            | 9        |
| ۲۳         | حاندالله ندوي                     | غالب كى ايك سعي لا حاصل                          | عبر، اكتوبر ١٩٦٩ء ١٣٥                | ١٣٩ _١٣٥ |
| **         | حامد حسن قا دري                   | غالب کے دویجے شعر                                | Joseph in 1977                       | PY _ F0  |
| ra         | حامد حسين ،سيد ـ و اكثر           | ميال فو جدارمحمه خال اورغالب                     | حتمبر،اكتوبر١٩٩٩ء ٢٩٠                | 48-49    |
| ry         | حثم الرمضان                       | غالب كى شعرى بول ح <mark>يا</mark> ل             | عتبر، اكتوبر ١٩٢٩ء ١٣١٠              | 172 _177 |
| <b>r</b> Z | الينيا                            | غالب اورتو ار د                                  | نومبرا ١٩٤٤ ٢٣.                      | rr _ rr  |
| ľA         | حفيظ تنتل، ڈاکٹر                  | غالب کی وارسته مزاجی                             | متمبر، اکتوبر ۱۹۹۹ء م                | r9 _ ra  |
| <b>r</b> 9 | خليل احمد مشير                    | غالب کی شاعری میں عصری د جحانات                  | تنبر،اکة بر۱۹۴۹ء ۲۴۴                 | red_ret  |
| <b>r</b> • | خليل الله خال                     | غالب كى شاعرى ميں تنوع                           | فروری ۱۹۷۳ء ۱۵                       | r+ _ 10  |
| rr         | خواجه حسن ثاني نظامي              | عَالِبِ كَ زِمانَ كَى بِسَتَى حَفِرت نظام الدينُ | اكوره.٠٠٠ ، ٢٠٠٨                     | 12_1A    |
| ٣١٦        | خواجه محمرحامد                    | غالب كا قيام آم محره اورسندولا دت                | نومبرد مبر ۱۹۵۸ء و _                 | 14 _ 9   |
| ro         | رضى الدين احمه                    | غالب اورابوالكلام اردوكے دو بڑے انائيت پسند      | د کمبر ۱۹۲۹ء ۵ ۔                     | 10 - 0   |
| ۳٦         | زور ـ دُ اکثر سید گی الدین قادری  | حيات غالب                                        | متبر،اكتوبر١٩٢٩ء ٩                   | 19 _ 9   |
|            | زيبا شجاع احمد                    | غالب كافيضان                                     | مئي ١٩٥٣ء اا ـ                       | 14 - 11  |
| M          | زينت ساجده ، ڈاکٹر                | عالب ایخطوں کے آئیے میں                          | جون ۱۹۵۳ء م                          | 19 _14   |
| 79         | الين                              | غالب کے احباب                                    | قروري ١٩٤٧ء ٥ _                      | 4 _ 0    |
| ۴۴)        | 291-15                            | مخنجينه ومعنى كاطلسم اور مافى الضمير             | متبر، أكتوبر ١٩٩٩ء ممبر              | 121_100  |
| اس         | الضا                              | امير بينائي كاايك شعرد يوان غالب ميں             | وتميرا ١٩٤٤ء ٣                       | 0_7      |

| ب كاايك شعر ستمبر، اكتوبر ١٩٦٩ ما ٢٦١_٢٥٣                         | سعادت على صديقي غال          | - Area |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|                                                                   | 0                            | Pr     |
| ب کی جدت پیندی ستبر،اکتوبر۱۹۲۹ء ۲۰ – ۲۳                           | سهيل بياباني غال             | ~      |
| ری کاشیری کی کتاب غالب جہانِ دیگر پر تبصرہ جولائی ۲۰۰۴ء ۔ ۲۵ م    | سيدامتياز الدين حا           | M      |
| بھتے ہیں وہ کہ عالب کون ہے ۔ اپریل ۲۰۰۵ء ۔ اپریل ۲۰۰۵ء            | سيدسراخ الدين، پروفيسر يوج   | 70     |
| پ خشه جال ۲۰ متبر ، اکتوبر ۱۹۲۹ء ۲۰ ۲۲                            | سيد محمر، پروفيسر غال        | 4      |
| اغالب کی چکنی ڈلی ستمبر، اکتوبر ۱۹۲۹ء                             | شابدمحرحنيف مرز              | 74     |
| ب اورميسور اگست ١٩٤٣ء ٢٩ - ٢٩                                     | فكيب ضياءالدين احمه غال      | M      |
| ی بیں تابہ بنی نقش ہائے رنگ رنگ ستبر، اکتوبر ۱۹۲۹ء ۲۳۷            | تکلیل احمه صدیقی محمد فار    | 179    |
| ب اورنی شل دیمبر ۱۹۲۹ء مو ۱۹۳۰                                    | شميم الدين ،خواجه عال        | ۵٠     |
| امرزاغالب میرممنون کے ممنون تھے سمبر،اکتوبر ۱۹۲۹ء میرنان کے       | شوکت علی خال                 | ۵۱     |
| نی شرح دیوان غالب ستمبر، اکتوبر ۱۹۵۵ء کا ۔ ۱۹                     | شهاب الدين ايد               | or     |
| بنما ستبر، اکتوبر ۱۹۲۹ء میرا                                      | صغى الدين صديقى، ۋاكثر غال   | or     |
| ب اوربیدل ستمبر، اکتوبر ۱۹۲۹ء م                                   | ضامن کنتوری، سیدمجد غال      | ٥٢     |
| نه فن غالب نومبر ١٩٦٤ء ٣٣ ـ ٣٣                                    | طیب انصاری یگان              | ۵۵     |
| ب کی شاعرانے خلمت اکتوبر ۱۹۷۹ء اا یہ ۱۳                           | عابد على خال عال             | ۲۵     |
| ب اورشعورزيت جنوري ١٩٨٥ء ٢٣٠                                      | عالم خوندميري غاله           | ۵۷     |
| ي غالب كاايك يبلو جولائي ١٩٤١ء ٢٨_٣٥                              | عبدالرؤف بياد                | ۵۸     |
| گی غالب کی نظر میں جولائی ،اگت ۱۹۳۸ء ۲۶ ما ۲۶                     |                              |        |
| تی میر کا گداز۔ غالب کا انداز ایک نفیاتی مطالعہ فروری ۱۹۷۱ء       | عبدالغني فاروقي ميرت         | 4.     |
| رے عالب _ ابوال کلام آزاد ستمبر ۱۹۷۸ء ۱۹ ۲۳ _ ۲۴                  |                              |        |
| ب بده شیت محقق لغت دهمبر ۱۹۶۹ء ۲۵ مر                              | عبدالقادراهقرعزيزى مجحد غاله | YF     |
| ب جولائی ۱۹۳۹ء - ۸ _ ۲                                            |                              |        |
| بإثمی اورنسخه وحمیدیه ستمبر، اکتوبر ۱۹۲۹ سا ۲۰۶-۱۹۳               | عبدالقوى دستورى سيد          | 415    |
| ، وبعویال ٹانی ہے متعلق تحریریں اکتوبرا ۱۹۷۷ء ا ۔ ۱۹              | ابيناً نسخ                   | OF     |
| یں۔مراسلے۔مضامین                                                  |                              |        |
| لكلام آ زاد، غالب كاليك قصيره اورشاه دَلگير جنوري ١٩٤٢ء ٣ - ٩ - ٩ |                              | 77     |
| باور تفت ك تعلقات خطوط غالب كى روشى مين ايريل ١٩٩٠ء               |                              |        |
| الميديد ايك جائزه ستمبر اكتوبر ١٩٣٩ ء                             | عصمت جاويد نسخة              | \A     |
| ن وغالب أيك نقابلي مطالعه جنوري ١٩٧٨ء ٢٠_١١                       | علاءالدین، جینابڑے ناطق      | 79     |

| ماه      | ، نامه "سبرس" حيدر آباد               | -                                                |                                     | فبروری ۲۰۰۲ |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| ۷٠       | ، غلام رسول                           | اردواملا مين مرزاعالب كااجتهاد                   | دىمبر ١٩٢٩ء                         | QF_ FF      |
| ۷1       | فخر،افقاراحمه                         | غالب کے کلام میں شوخی اور طنز وظرافت             | دنمبر 1979ء                         | rr_m        |
| <b>4</b> | اليضأ اليضأ                           | خصوصيات كلام غالب                                | منگ ۱۹۷۳ء                           | r= _r4      |
| 4        | ، زرستر                               | غالب عالب                                        | حتبر،اكتوبر١٩٢٩ء                    | IFA_IFF     |
| 20       | ، قاضی عبدالودود                      | جهان غالب                                        | ايريل ١٩٣٩ء                         | A _ F       |
| 40       | قاصى عبيدالرحمن بإشمى                 | عالب رايك مطالعه                                 | فروری اے ۱۹                         | A-F         |
| ۲٧       | قطب الدين ،محمد                       | كلام ٍغالب اور شلح ورعايت                        | منی ۱۹۴۰ء                           | rr _ r2     |
|          | قيوم صادق                             | مرزاغالبسارے جہاں کے                             | جون ۱۹۲۸ء                           | rr _ 14     |
| ۷۸       | ماجدطيم                               | غالب كے ايك شعر كى تعبير                         | بارچ،ار بل۱۹۸۱ء                     | ra_r2       |
| 49       | ما لک دام                             | عالب كالكفارى خطاكى تاريخ                        | حتبر19۵9ء                           | 4_F         |
| ۸٠       | مبارز الدين رفعت                      | غالب كاساجي شعور                                 | ستبر،اکتوبر۱۹۹۹ء                    | 1017_10+    |
| ΔI       | متين سعيد                             | غالب كاشعرى مزاج                                 | مارچ ۱۹۸۷ء                          | m_r1        |
| ٨٢       | مجتبالي مسين                          | غالب کی حویلی کے محافظ                           | بارچ۱۰۰۶ء                           | rz_r4       |
| ۸۳       | مسعودسراج                             | غالب كى تاريخ كوئى                               | اكتوبراوواء                         | 1r _ 4      |
|          | مشير، ۋا كىرخلىل احمد                 | غالب کی تین تحریریں جاورہ میں                    | اگت • ۱۹۷ء                          | 11 _ ^      |
| ۸۵       | مضطرمجاز                              | غالب کی فاری غزلول کاار دوتر جمه                 | اكتوبر ١٩٩٨ء                        |             |
|          | معزالدين قادري الملتاني               | غالب اورتضوف                                     | متمبر،اكتوبر١٩٦٩ء                   | 1-9_1-1"    |
| ٨٧       | مغنی تبسم، پروفیسر                    | غالب كى كتاب آمنگ پنجم ،مترجمه پرتوره بيله تبصره | تومير ١٠٠٧ء                         | 44_40       |
|          | منور حسين                             | غالب کی شخصیت خطوط کے آئیے میں                   | فروری ۱۹۷۱ء                         | r* _ 4      |
| 19       | نتالیایری گارنا ر ترجمه: اسامه فاروتی | مرزاغالب                                         | مارچ ، اپریل ، مئی ، جون، جوا       |             |
|          |                                       |                                                  | اگست، تتمبر، اکتو بر، نومبر، دیمبر، |             |
|          |                                       |                                                  | _جۇرى،فرورى،مارچ،اپرىل،             |             |
|          |                                       | *                                                | جون ، جولائی ، اگست، تمبر ، اکن     |             |
|          |                                       |                                                  | تومېر،دىمېر١٩٩٥ء_جنورى،فرور         |             |
|          |                                       |                                                  | مارچ، جولائی ۱۹۹۷ء                  |             |
| 9.       | <i>څاراحد</i> فاروقی                  | خطوط عالب مين تاريخي مواد                        | فروري ۱۹۷۸ه                         | m4 _ mm     |
| 9        | نثارا حمد فاروقي                      | مرزاغالب كى پنشن كامقدمه                         | بارچ۱۰۰۱ء                           | 41 - W      |
| 91       | نارعلی کونژ <u>- می</u> ر             | غالبكا كحر                                       | دىمىر سە19،                         |             |
| 91       | نظام الدين _اليس _گوريكر، ڈ اکثر      | فارى ادب مين غالب كاحصه                          | جنوری ۱۹۷۴ء                         | 1 - T       |

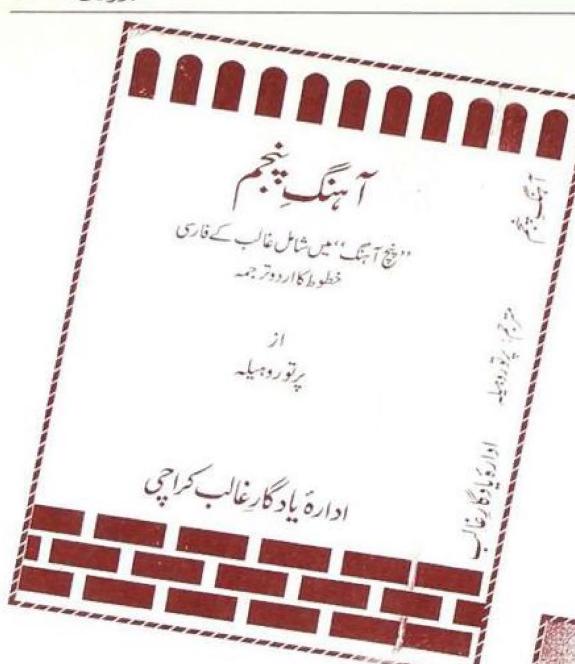

پرتوروبهیله کاگرال قدرتر جمه آبهنگ پنجم غالب کے فاری خطوط کا اردوتر جمه خالب کے فاری خطوط کا اردوتر جمه ضخامت : ۳۵۳ صفحات قیمت : ۲۵۰ روپ ناشر : اداره میادگار غالب ، کرا چی -

پروفیسرسلیمان اطهر جاویدگی تازه تصنیف

د بوان عالب کا بیهلاشعر
عالب کشعرکا تجزیه
عالب کشعرکا تجزیه
فات نخامت : ۱۰ صفحات
تیمت : ۵۰ روپ
کتاب ملخ کا پیته : اداره وادبیات اردو، حیدرآباد۔

نقتن فريادي كيراي كالمراج في المراج المراج

وبوان غالب كالبهلآم

February, 2006

R.No.10922/57, Regd.H-HD-970/2006-08.

### THE "SABRAS" URDU MONTHLY

ORGAN OF IDARA-E-ADABIYAT-E-URDU,

AIWAN-E-URDU, PANJAGUTTA ROAD, SOMAJIGUDA, HYDERABAD -500082 (A.P.) INDIA

8:0

حسن ، غمزے کی کشاکش سے پھھٹا میرے بعد بارے آ رام سے بیں اہلِ جفا میرے بعد

ستمع بجھتی ہے تو اُس میں سے دھوال اٹھتا ہے شعلہ ، عشق سیہ پوش ہوا میرے بعد

کون ہوتا ہے حریفِ مے مردِ افکنِ عشق ہے مردِ افکنِ عشق ہے مکرّر اب ماقی پہ صلا میرے بعد

غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد

آئے ہے بے کسی عشق پر رونا غالب! ا

( کالغ)